ملک العلماء علامه ظفرالدین بهاری علیهالرجمة کی مایه نازتصنیف معمد صحیح البهاری کاسلیس اردو ترجمه

ضعينا في خَامَرُهُ وَعَيْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



مولاذا بجنك طفيل المحال منساجي



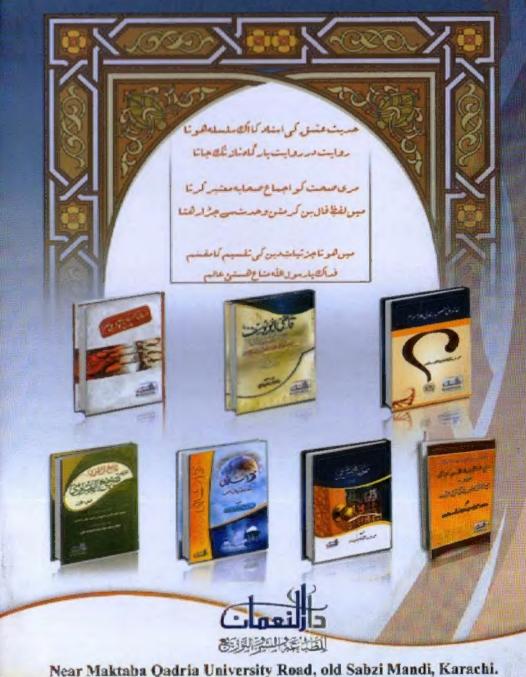

Near Maktaba Qadria University Road, old Sabzi Mandi, Karachi.

Contact No.: (92) 345 7760640.

عرب نیان حای نفان مدی /فعزم اگر میرادد) -دوه

ملك العلماعلام ظفرالدين بهارى عليه الرحمك ماية نازتهنيف "مقدمة صحيح البهارى" كالليس اردورجم

ضعیف اور مضوع حدیث کا کا علمی وفنی جائزه

المائدة المعالى

این مولانا حافظ وقاری زین العابدین صاحب سجان پورکٹوریا، وایا عمر پور شلع با نکا، بہار

وناشره...

مكتبه دارالنعمان عرى إندالبر عن من المراب المعان مكتبه دارالنعمان 0300-7940096, 0345-7760640

# فهرستِعناوين

| ۵   | الممات مباركه: حفرت علامه عبدالشكورصاحب فبله    | . 1 |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 4   | تقذيم إز: مولانا مجم عبدالمبين نعماني قادري     | r   |
| 9   | تقريظانه: مولانامبارك حسين مصباحي               | ۲   |
| н   | ع في مترجم                                      | ~   |
| 10  | كتب اعاديث كاقيام                               | ۵   |
| 10  | مراسل کے تبول میں محاب وتابعین کامسلک           | 4   |
| 14  | عدیث کے مر انب اوراک کے احکام                   | 4   |
| 1A  | تعدد طرق الاراث درجه حسن كو ميني جاتى بي        | ٨   |
| 19  | قوت حدیث کے لیے دوستدی کافی ہے                  | 9   |
| *   | الل علم ك عمل سے حديث ضعيف كے قوى ہونے كى تحقيق | 10  |
| rr  | كشف ادر تجرب سے عدرث ضعيف كي تقربت              | 11  |
| ۲۳  | بلاسنداماديث ذكركرنے كى بحث                     | Ir  |
| rr  | عدم صحت، جیت کے منافی نہیں                      | 11  |
| PY  | عدم صحت اور موضوع ميل زهن آسان كافرق ب          | 10  |
| 14  | عديث خرقه كي موضوعيت أور علماو صالحين كاس يرعمل | 10  |
| mr. | صریث سے تمن طرح کے امور ثابت ہوتے ہیں           | 14  |
| 177 | فضائل اعمال مين حديث ضعيف يرعمل متحب            | 14  |
|     |                                                 |     |

| ضعيف اور موضوع حديث كاعلى وفي جائزه        | نام تاب                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| لمك العلماعلامه ظفرالدين بهارى عليه الرحمه | معنف المعنف                 |
| مولانامحر طفيل احدمصياحي                   | 4.5                         |
|                                            | اصطلاحات مديث كي تعريف بقلم |
| علامه محرعبدالمبين نعمانى قادري مصباحي     | اصلاح وتظر ثاني             |
| مفتى عليدرضام صباحى برياض الدين مصباحي     | پروف دید نگ                 |
| وجدالقمر مصباحي مولانامحرير ويزعاكم نعماني |                             |
| مبتاب بياى، بياي كمبدور كرافكن، مبارك بور  | كپوز تگ                     |
| مربائل۔9336741245                          |                             |
| AL.                                        | صفحات                       |
| جادىالاولى وسمار مى ووجع                   | اشاعت باراول                |
|                                            | قيمت                        |
|                                            |                             |

عمل بالضعف كالعاديث ثوت Pa باب فضائل مي عمل باضعيف كي عقل دليل مقام احتياط من معتري MZ فضائل اعمال ميس تمام احاديث معتريل سواے موضوع ك MI احادیث کوموضوعات میں ذکر کردیناء بداس کے ضعف کامقتضی نہیں محض ضعف زواة كى بنيادير صديث كوموضوع نهيس كهاجاسكا غافل راوی جو غیر کی تلقین قبول کرے اس کی حدیث موضوع نہیں صريث منقطع موضوع بونے كو متازم نہيں مضطرب اور منكرا حاديث موضوع تبين W.L. منكرراوي كي روايت، موضوع نبيس PA حديث متروك، موضوع نبيل جبول راوي كي حديث صرف ضعيف ب، موضوع نبيل حديث مبهم ، وضع كو متلزم نبيل 60 تعدد طرق سے صریث مجبول ومبهم، حسن ہو جاتی ہے وضع كا حكم مندر لكتاب، معن يرنبيل وجوه طعن کی کثرت، بالضرور حدیث کوموضوع نہیں بناتی AA حديث موضوع كسى بهى باب يس معتر نبيل ۳۵ عمل بالموضوع وعمل بمافى الموضوع مي بون بعيد ب 41 ٢٣١ ضعيف، داويول سے دوايت كرنے كى تحقيق

ضعيف اورموضوع حديث كاعلى وفني جائزه

جامع معقول ومنقول استاذالعلما حفرت علامه عبد الشكورصاحب تبله واست بركائهم العاليه في الحديث الجامعة الاشرفيه ، مبارك بورماعظم كره (يو. لي.) تحمده ونصلى على رسوله الكريم

ملك العلما، حضرت مولانا ظفر الدين عليه الرحمة والرضوان، اللي سنت وجماعت ك نامور مصنف، ابر مفتى، بلندياي عقق، اوجليل القدر محدث تصاور عالم اسلام في عبقرى فقيد و عدث، اعلى حفرت المام احدرضا خان عليه الرحمة والرضوان ك عميز رشيد تصدديكر كتابول ك ساته صديث كاعظيم كتاب" بخارى شريف" بمي الناسية صف كالمرف ماصل ب عدث بریلوی کی بابرکت محبت و تربیت ہے کہ دیگر فنون کی طرح علم حدیث میں بھی وہ مبارت رکھتے تھے،احادیث كريمه كوجح كيااوراس حديثي ذخير وہ مجموعه كوالجامع الرضوى ( سی البصاری) کی صورت میں پیش کیاء یہ علی وفنی کارناموں میں عظیم کارنامہ ہے۔ جوان کی محدثانه شان يرروش وليل ب-

" تحج البعدى" يرعر في من ايك كران قدر مقدم بيدكتب "ضعيف و موضوع عديث كاعلى وفي جائزة "اى كاترجمه ب-مترجم عزيز كراى مولاناطفيل احد مصباحي این: ترجمدایک زبان کودوسری زبان کے قالب میں ڈھالنا ہے، بیکام اہم اور مشکل ہے۔ عزیر موصوف نے محنت کیا ہے اور توانائی صرف کیا ہے، ترجمہ آسان اور سیل بنانے کی بھر پور كوشش كى ب،اميد بكدان كى يكاوش بتظر تحسين و يكفى جائك-

مولانا طفیل احمد مصباحی سلیم الطیع نیک مزان اور درج فضیلت کے محنتی متعلم ہیں، اس دور تعلم میں ان کاب کام يقيباً لاكن محسين ب\_اس ليان كودادويتا بول اور دعاكر تابول كم مولى تعالیان کے علم و عمل میں برکت دے اور ان کوسلامتی کے ساتھور کھے۔ .

عبدالشكور عفى عند ٢٨/ ريخال أنى ١٣٣٠ه

پھے ایس ہے کہ ان میں زیادہ تر دو سرے مسالک (شوافع وغیر و) کے اسٹد لالات ہیں اور در میان میں احزاف کی بھی کثیر احادیث آگئی ہیں۔ لیکن ان کے بچانہ ہونے کی وجہ سے استدلال میں دشواد بیاں بیش آتی تغییں، جس کے پیش نظر، حضرت ملک العلماعلیہ الرحمہ نے ''جوامع الرضوی معروف به صحیح البہاری'' کے نام سے ایک مجموع احادیث تیار کیا، جس کی پہلی جلد عقالم بر مشتمل ہے جواب تک غیر مطبوعہ ہے۔ دو سری جلد طہارت وصلی پر ہے جو مطبوعہ ہے۔ اس کے کل صفحات ۱۹۲۰ ہیں جب کہ فہرست و نقذ بھات کے کا صفحات ان پر ستر او ہیں۔ کتاب متوسط سائز پر ہے اور ہر صفح میں سطریں پچیس ہیں۔ خط بھی بلا یک ہے اگر اس کو جدید طرز پر شائع کیا جائے تو صفحات تقریباً دو ہزار ہو جائیں گے۔ بلد یک ہے اگر اس کو جدید طرز پر شائع کیا جائے تو صفحات تقریباً دو ہزار ہو جائیں گے۔

ضرورت ہے کہ اس کتاب کو از سر نوایڈٹ کرکے تخریجی و تحشیہ کے ساتھ منظرِ عام پر لایا جائے۔ کتاب جس طرز پر چھی ہے اس کے بھی چارایڈ پیشن شائع ہو چکے ہیں۔ چو تھاایڈ پیشن تنظیم ائمہ مساجد مدنبورہ ممبئ کی طرف سے ۱۳۲۴ھ/۲۰۰۳ھ میں شائع ہواہے، جس میں

بطور فاص رضااکیڈی مبئ کے بان ناشر مسلک الل سنت جناب الحاج محد سعید نوری حفظ ، رب

إلى جو حفرت مك العلمان لبن حيات من شائع كي تف

اس عظیم الشان حدیثی سرمایی بر مصنف علام حضرت ملک العلما فاضل بہار علیہ الرحمہ نے ایک مبسوط دمقد میں مرمایی بر مصنف علام حضرت ملک العلما فاضل بہار علیہ الرحمہ نے ایک مبسوط دمقد میں ہمی تحریر فرمایا ہے، جو کتاب کے پی سفیات برشمل ہے اور اینے مواد کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حاامل ہے۔ اس مقد مے بیس خاص طور سے احازیث ضعاف پر بڑی انجھی بحث فرمائی ہے، جو اہل علم اور عوام دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آن کل عام طور سے فضائل و مناقب کی ضعیف حدیثوں کو یہ کہہ کر تزک کر دیاجاتا ہے کہ یہ ضعیف عام طور سے فضائل و مناقب اور افغائل ہے کہ احادیث ضعاف، فضائل و مناقب اور فضائل اعمال بیں حالاں کہ سلفاً ظفاماً سیراتفاق ہے کہ احادیث ضعاف، فضائل و مناقب اور فضائل اعمال بیں وہ لوگ زیادہ دلیجی لیتے ہیں جو محبوباتِ خداہ انہیا واولیا کے بین سے مند بسور سے ہیں، کیوں کہ فضائل و مناقب اور ان کے در جات عالیہ نیز کر لمات کے بیان سے مند بسور سے ہیں، کیوں کہ یہ لوگ اپنی ہی طرح بشر سیجھتے ہیں۔ اور ان کے در جات عالیہ نیز کرام کو بھی لہی ہی طرح بشر سیجھتے ہیں۔ اور ان

#### تقديم

ضعيف اورموضوع حديث كاعلمي وفتى جائزه

#### مصلح قوم وملت ، اديب شهير ، حضرت علامه عبد المبين نعماني قادر ي وامت بركائم القدسيه

بسم الله الرحمن الرحيم

تحمده وتصلى وتسلم على رسوله الكريم وأله وصحبه إجمعين اولہ شرعیہ میں قرآن کے بعد صربیث رسول کاور جہ ہے۔ قرآن پاک کی حرف ب حرف حفاظت الله عزوجل نے اپنے ذمه كرم پر لے كى ہے۔ اس ليے آياتِ قرآنيد بيس تحریف اور اضافے کا سوال ہی پیدا تہیں ہوتا۔البتہ اجادیث رسول میں جال چلنے والوں نے حِالَ عِلى اوريهت كچه حذف واضافي كي كوشش كي ليكن الله عزوجل كويه بهي منظور نه تفاكه اس کے بھیج ہوئے رسول مطاع کے ارشادات وقر مودات میں ردوبدل ہو،اس لیے اس نے اسين بندول مين الي صالح اور قوى الحافظ افراد بديد افرمائ جفول في احاديث كريمه كو منبط تام ك ساته تحريفات س محفوظ ومصون ركهااور جفول في بعى احاديث من تحريف يا جہالت و غفلت کے سبب کھ رو وبدل کیاان کو بھی چھان پیٹک کرالگ کر ڈالایدای لیے اسلاف كرام في و فن رجال "كوردوقن جرح وتعديل" كى تدوين فرمائي اورجهال كبيل كسى طرح معامله حل موتا نظرنه آیاتو پر قرآن کریم کے محکم اصول اور اعادیث صحاح سے ابت شده احكام ومسائل كي روشي مين الحين يركه كرالك كرديد المذاكوني بهي حريث الراصول سے مکرائے گی قطعاً دو کر دی جائے گی اور جواصول کے مطابق ہوگی اگرچہ کتنی ہی ضعیف كيول ند مو ، فضائل ومستحبات مين ججت موكى -اس كے ليے اصول حديث كافن مجى وجود میں آیاور آج تک بے شار کتابیں اس فن شریف میں بھی منظرِ عام پر آچکی ہیں۔

ملک العلما فاضل بہار حضرت علامہ محمہ ظفر الدین رضوی (تلمیذ و خلیفہ الم احمد رضا مجدث بربلوی) قدس سر وعلم صدیث کے بحر زخار تھے۔ انھوں نے احادیث کی متداول کتابوں پر جب نظر کی تودیکھا کہ احتاف کی متدل روایات پر مشتمل مجموعے بہت کم ہیں اور جو ہیں وضر ورت پوری نہیں کرتے ماحادیث کے جو مجموعے مرقق ومتداول ہیں ان کی ترتیب

#### تقريظ

فخر صحافت ، نازش لوح و قلم ، حفزت علامه مبارك مين مصباحي صاحب قبله وام ظله

زیر نظر کتاب ''جامع الرضوی معردف به صحیح البھادی''کے مقدمہ کا ترجمہ ہے۔جامع الرضوی کے مصنف، امام احمد رضا محدث بریلوی کے تلمیڈ و خلیفہ، ملک العلما حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ سترے زائد کتا پول کے مصنف اور ایٹے عہد کے بلندیا یہ محدث تھے۔

آب كى پيدائش ١٠ محرم الحرام ١٠ سو١١٥ بطابق ١١ كتوبر ١٨٨ مدسول بور ميجراضلع

يشه ، بهاد ش بوني ١٩ جهادي الأخره ١٨١ اله مدانوم ١٩٦٢ ووصال قرايل

غیر منتسم میندوستان بیل عام طور پر جو کتب احادیث ، را مجمح تقییل وہ فقہ شافعی
کی تائید بیل تقییل۔ شیخ عبد الحق محدث وہلوی نے اس ضرورت کا احساس کیا اور ایک
مجموعۂ احادیث، بنام '' فتح المنان فی تائید مذہب النعمان ''مرتب فرمایا۔ پھر علامہ سید
مرتفیٰ زبیدی بلگرامی (۱۳۵ه ۵–۱۳۵ه) نے ''عقود الجواہر المنیف ''تصنیف کی۔
۱۳۱۸ جیل مولانا ظہیر احسن شوق نیموی بہاری نے ''آثار السنن''مرتب کی، گر
افسوس! فقہ حنفی کے نقطۂ نظر سے یہ مجموعۂ احادیث کھمل نہ ہوسکا۔

پھر حضرت ملک العلمائے حنفیت وسنیت کی تائید میں مجموعۂ احادیث کی جمع و ترتیب کا کام شر دع کیا۔ فقہی الواب کے مطابق اس مر قع احادیث کا خاکہ چھ جلدوں پر مشمل تھا، گرتاہ نوز '' جامع الرضوی'' کی تمام جلدیں منظرِ عام پر نہیں آسکیں۔

پیش نظر رساله "جامع الرضوی جلد دوم" کا مقدمه ہے جو بقلم مصنف

اصول حديث كع باسم افادات ير مشمل ب-

طلبۂ اشر فیہ کو یہ مقام اختیاز حاصل ہے کہ دہ امام احمد رضا اور دیگر اکا بر اہل سنت کی کتابیں شائع کرتے رہے ہیں۔امسال عرب حافظ ملت کے موقع پر جماعتِ عامنہ کے طلبہ «معات استقیم فی شرح مقلوق المصاح» از فیج عبد الحق محدث دہگوی علیہ الرحمہ

میں ایک خاص طبقہ تو قضا کل اعمال کا سخت مخالف ہے جو میہ بھی تہیں جاہتا کہ اللہ کے بندے فرائفش و داجبات کے علاوہ کچھ زیادہ عبادات کے ذریعہ قربِ الی حاصل کریں۔ حالان کہ عبادات میں کثرت، صحابۂ کرام ہے ثابت ہے، پھر تابعین و تصابعین سے بھی۔

المذامقدمة كتاب كاحصد خاص طورت قابل توجداور لا أتى مطالعه بركتاب چول كد عربي من مقلاله بيش آتى تحيس چول كد عربي من مقياس كياستفاد بين بهت بها وگول كود شواريال چيش آتى تحيس اس ليے عزيزى مولانا محمطفيل احمد مصباتی فياس كوار دوك قالب ميں دُھال ديا ہے جس كے ليے دو قار مين كی طرف سے شكر يے کے مستحق ہيں۔

کتاب چوں کہ فنی موضوع پر ہے اس کیے بہت سے مقامات خالص فنی اور اصطلاحی الفاظ پیشمل ہیں۔ ان سب کی تفصیل و تشر تے میں کتاب ضغیم ہو جاتی اور بروقت کتاب کو منظر عام پر لانا مقصود تھا، اس لیے صرف ترجے پر اکتفا کیا گیا ہے، تاہم بہت ی اصطلاحات کی تشر تے ، متر جم نے حاشے میں کر دی ہے، اور یوں ہی بہت سے ائمہ کی تاریخ وفات بھی قوسین میں درج کردی ہے، جس سے اس ترجے کی افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

امیدے کہ اہلی علم اس سے ضرور استفادہ کریں گے ،وو سرے عام معزات بھی بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ کوئی اہل علم ان مباحث کو مزید تشری و تفصیل کے ساتھ عام فہم اردوش تحریر کردے توایک بڑا کام ہو جائے اور اردو کے عام تاریخی کو بھی پورے طور پر استفادے کا موقع نصیب ہو جائے۔ دعاہے کہ مولاع و جل مترجم سلمہ کو مزید علی و دینی خدمات کی توفیق ارزاں فرمائے، علم و عمر میں برکتوں سے فواز سے انگریم علیہ واک اراصلاق والتسلیم۔

محمد عبد المبين نعماني قادري المحمح الأسلامي، ملت تكر، مبارك بور، اعظم كڑھ ۱۱/ر تج الآخر، ۱۳۳۰ھ دوشنبه مباركه ۱۱/ایر بل ۲۰۰۹ء

# ع ضِ مترجم

مسملا وحامدا ومصليا ومسلما

ہندوستان کی معروف ریاست ''بہاد''متعدد اعتبارے کافی اہمیت کی حامل ہے۔ علم و فضل، فکر و فن ، تصوف و معرفت، اور اوب و شاعری کو نقط کمال تک پہنچانے میں فرزندانِ بہارنے جو قابل رخک خدمات انجام دی ہیں، انھیں تاریخ ہند کھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہاں کی خاک سے ان گنت افراد الحے اور سہرِ علم کے بدر کامل بن کرچکے۔اس کی آغوش میں ایک سے بروھ کرایک مایٹ ناز ہستیوں نے فکر وشعور کی آنکھیں کھولیں۔

حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری "عظیم آباد پٹنہ" (متوفی ۱۳۲۸ھ/۱۹۹۲ م)
انھیں عبقری شخصیتوں میں ہے آیک تھے جن کے علم و نظل، زہد و تقوی جودت طبع، شان
نقابت ادر مر وجہ علوم و فنون میں مہارت کی ہدولت، سر زمین بہار کامر، فخرے ہمیشہ بلند رہے
گا۔اور صرف ای ریاست کی کیا تخصیص؟ آپ کی ضیا بار شخصیت تو پوری دنیاے سنیت کے لیے

حضور ملک العلما کیا ہے؟آپ کاعلمی قد کن قدراو نیا تھا؟اس کا صیح اندازہ لگانے کے
لیے سید کاعلٰی حضرت امام احمد رضاقد س سرہ کا یہ مکتوب ملاحظہ فرمائیں کہ شاگر دیے علمی مبلغ کا
اندازہ استاذے زیادہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ امام اہل سنت، خلیفہ تائی الدین احمد کے نام خط لکھتے ہیں۔
''مکری مولانا ظفر الدین صاحب قادری سلمہ'، فقیر کے یہاں کے اعز طلب ہے ہیں اور میرے
'جان عزیز ۔۔۔۔۔۔ نی، خالص، مخلص، نہایت صیح الحقیدہ، ہادی، مہدی ہیں۔ عام در سیات میں
بخان عزیز ۔۔۔۔۔ نام مفتی ہیں، واعظ ہیں۔ مناظرہ بعونہ تعالی کر سکتے ہیں۔ علماے زمانہ میں ''علم
قوت '' سے نتہا آگاہ ہیں۔ ' (حیات اعلی حضرت: ص ۴۲۳)

ای طرح المام الل سنت نے بعض مرکاتیب ش این اس بونهار اور لا اُق وفا اُق شاگرد کو جن پیار بحرے القاب اور شفقت آمیز خطابات مشلاً "حبیبی وولدی وقوة عینی" "جان پدر بلک از جان بہتر" سے یاد فرمایا ہے ان سے آپ کی قدر و منز لت کا بخو بی انداز ولگا یا جا سکتا ہے۔ بلک از جان بہتر "سے یاد فرمایا ہے ان اس سے آپ کی قدر و منز لت کا بخو بی انداز ولگا یا جا سکتا ہے۔ حضور ملک انعلماء کو نا گول فضائل و محاس سے آرات ہونے کے علاوہ ایک کامیاب مصنف اور وید دور محقق بھی تصدیر میں منطق، قلد ، میرس، منطق، قلد م

شائع کررے ہیں۔ انھیں فار نین میں عزیز القدر مولانا محد طفیل احد مصباحی سلمہ بھی این جو لکھنے پڑھئے کا چھاذوق رکھتے ہیں۔ انھوں نے '' صحیح البھاری'' کے عربی مقدمہ کا سلمیں اردو ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کرنا، مستقل لکھنے سے مشکل ہوتا ہے۔ تی بات یہ ہے کہ ایک ترجمہ نگار، ایک قالب کی دوح، دو سرے قالب میں ڈالٹا ہے اور ترجمہ کا کمال سیہ ہوتا ہے کہ اس پر ترجمہ کا گمان نہ ہو۔ ہم نے اس ترجمہ کو پڑھا، بڑی حد تک مفید اور ایم پایا۔ اسلوب بنان، دوال دوال اور دل تشین ہے۔

اس مقدمہ میں حضرت ملک العلم اعلیہ الرحمہ نے خاص طور سے صدیثِ ضعیف پر علمی اور فنی بحث کی ہے۔ عہدِ حاضر کے غیر اہلِ سنت بہت سے معمولاتِ اہلِ سنت کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ حدیثِ ضعیف سے ثابت ہے۔ حالال کہ یہ ان کی علم حدیث سے دات کی اللہ حدیث سے ان ان کی علم حدیث سے الاعلمی کی وقیل ہے۔ حضرت مصنف نے نا قابل شکست ولا کل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حدیثِ ضعیف پر عمل بھی احادیثِ نبویہ ہے کہ حدیثِ ضعیف پر عمل بھی احادیثِ نبویہ سے ثابت ہے۔ آپ نے عقل و نقل کی دوشتی میں یہ ثابت کیا ہے کہ فضائل اعمال میں حدیثِ ضعیف پر عمل محتبر ہیں۔ حدیثِ ضعیف پر عمل مستحب اور مقام احتیاط میں ضعاف، احکام میں بھی معتبر ہیں۔

صدیثِ ضعیف کی تفویت پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ افادات بھی رقم فرمائے ہیں کہ علمائے عمل سے صدیثِ ضعیف، توی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کشف اور تجربہ سے بھی صدیثِ ضعیف کو تفویت حاصل ہو جاتی ہے۔

پورا مقدمہ اہم علمی اور فنی افادات بر شمل ہے۔ مصنف نے یہ مقدمہ اصولِ مدیث کی امہات کتب کی روشن میں لکھا ہے، گراس کا خاص ماخذ امام احمد رضا محدث بریلوی کے وہ اہم علمی افادات ہیں جھیں مصنف نے انتہائی عرق ریزی ہے 'والا فادات الرضوبہ'' کے نام سے مرتب فرمایا تھا۔

دعاہے کہ مولا تبارک و تعالی مترجم بلند اقبال کی عمر و علم میں برکتوں کی بدش فرمائے اوراس کتاب کو قبولِ عام عطافرمائے، آمین بجادسید المرسلین علیہ وعلیہم التحیة والتسلیم۔

مهارك ميارك معياحي چيف ايدير عاه نامداشر فيه ،مبارك بور ،اعظم كره (يولي)

بہتر یمی ہے کہ اس خار دہر بساط کولپیٹ کرر کھ دیا جائے لیکن جذبۂ شوق پھر سمند ہمت کو مہمیز کرتاور کام آگے بڑھتار ہتا۔

بہر کیف اس کتاب کو جسن صوری و معنوی سے آراستہ کرنے میں حتی المقدور کوشش صرف کی گئی ہے، اہل علم کی بارگاہ میں مود باندائیل ہے کہ دہ کسی قشم کی غلطی پر مطلع جول توآگاہ فرمائیں، تاکہ اصلاح ہوسکے۔

آخر میں ان تمام حضرات کو تہد دل سے شکر سے ادا کرتا ہوں، جھوں نے اس کار خیر میں حصد لیا خاص طور سے مفکر اسلام، ادب شہیر، حضرت علامہ عبد المبین نعمائی صاحب قبد (جوب بناہ جد وجبد ادر مشقت و جال فشائی کے ساتھ قوی و لی مسائل کے بار کمال کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے نوجوان نسلوں کو وعوت فکر و عمل دیے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔) کی بارگاہ میں بدیۂ اشنان و تشکر چیش کرتا ہوں، جضوں نے اس کتاب کو از ادل تا آخر پڑھا ادر اس کی اصلاح فرمائی۔ الله تعالی سنت پر حضرت کا سامیہ اصلاح فرمائی۔ الله تعالی سنت پر حضرت کا سامیہ تا دیر قائم دیکھے۔ آھیں۔

دعاؤل کاطالب محمد طفیل احمد مصباحی ۳/جمادی الادلی ۱۳۳۰ه ۲۹/ایریل ۲۰۰۹ه بر دز بده علم کام، مناظرہ بیت، توقیت اور تکسیر جیسے اہم اور و تیق علم میر تکھی گئ ستر ہے زیادہ کتابی، آپ کے سیال قلم کے اعجاز کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ آپ کی جملہ تصانیف بیس '' جامع الرضوی سمیٰ بہ صحیح البھاری' کو شاہ کار کا درجہ حاصل ہے۔ اور اصول حدیث سے متعلق اس کا ''عربی مقدمہ'' کو یا سونے یہ سہاگاہے ، اس بی احادیث نبویہ کے عمر اتب وادکام، ضعیف کی مختلف اقسام مشلاً عمر سل، منقطع، مہم، متر وک، مضطرب، معلل، مجبول اور خاص طور ہے ''حدیث مُوضوع'' پر آپ نے جو محد ثانہ گنتگو فرمائی ہے وہ شائقان فن کے لیے ایک انمون تحفہ ہے۔

زیر نظر کتب دو معیف اور موضوع صدیث کا علمی و فنی جائزہ "ای دعوبی مقدمہ" کا رود ترجمہ ہے جو تحریر و تالیف کے حوالے سے ناچیز داتم الحروف کی پہلی متعلمانہ کاوش ہے۔ تقریباً چھا الله تعالی عن ہے۔ تقریباً چھا الله تعالی عن ہے۔ تقریباً چھا الله تعالی عن الشدود) کی مظیم الشان "کمام احمد رضا الائیریری" میں" صحیح البصدی" کی نیدت ہوئی اور پہلی باد باضا بط مطالعہ کا انفاق ہوا۔ الن پلیٹ اور ورق کردانی کے بعد ، کتاب کے جس مصد فی ایمیت و معنوب نیادہ مثال مطالعہ کا انفاق ہوا۔ النہ کے باتھوں میں ہے۔ مقدمہ کی ایمیت و معنوب کی جی فردران مطالعہ می تہد کر لیا تھا کہ اگر تائید ایرد کی اور توفیق الی شائل حال دی تو الدادہ کا الدادہ کی تاہد کر لیا تھا کہ اگر تائید ایرد کی اور توفیق الی شائل حال دی توفادہ عام کی خاطر ضروراس کا آسان اورد ترجمہ کروں گا۔ بس یہ ایک خیال تھا کہ جو حاشیز ذہاں پر ابھر الدر بلیلے کی طرح ختم ہوگیا۔

وقت گردتاگیا بالآخر "کل امر موہون باوقاته" کے بصداتی دہ ساعت معود آئی کی جس میں اس مہم کو سرانجام دینے کے لیے غیب اسبب میا ہوناشر درج ہوگئے۔ لیک ب بضاعتی اور کم علی کے باوجود محض ذات الی اور ہی مکرم التی ایک ہفتہ کی نظر عزیت پر بھر وسہ کرکے ترجہ کھتے بیٹے کیا ورشب وروز کی محنت شاقہ کے بعد صرف ایک ہفتہ کی قلیل مدت میں یہ علی کام بایڈ بھیل کے بہولی فالک ۔ پایڈ بھیل کے بہولی فالک ۔ پایڈ بھیل کے بہولی فالک ۔

مشکر کہ جمازہ بمنزل دسید نورق امید بہ ساحل دسید ترجمہ نگاری ہے کراس کی ترتیب و تہذیب و غیرہ پس جن مبر آنامشقتوں اور جگر گداز مراحل کاسامتا کرناچ اوہ احتری جانا ہے۔ دل جس بارہا بیہ خیال گذراکہ اب بہت ہو گیا،

#### فائدہ (۲): مراسل کے قبول میں صحابہ وتابعین کامسلک

جدل مہذب (اختلافی مسائل) کی کتابوں کامطالعہ کرنے والوں پرید حقیقت مخفی تبیں کہ ہمارے اصحاب، علماے احماف، صدیث کی انتباع و پیروی اور اس سے استدال کرنے من كال اجتمام كا ثبوت دية بير جهال ديكر مسالك كالل علم حضرات في قياس كواينا متدل مخبرایا ہوال احتاف نے صدیث سے استدلال کیا ہے۔ اہتمام بالحدیث بی کی بدولت احناف نے "مرائیل" کو قابل جمت اور حدیثِ ضعیف کو قیاس پر مقدم رکھاہے۔ الماعلى قارى رحمة الله عليه (متوفى :١١٠ه) في ومشرح القالية المين تحرير كياب: "جان لوہمارے علیانے دوسرول کی بہ نسبت اتباع صدیث کا کھے زیادہ جی التزام كيان وهاس طورير كه احناف نے سلف كى پيروى كرتے ہوئے حديث مرسل كو قبول كيا ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ معتمد ہونے میں مُسنَد کی طرح ہے۔ باوجودے کہ صحابہ كرام كے مراسل كے قبول پراجماع بے جس ميں كى طرح كا اختلاف نہيں۔" الم طرى (متونى: ١٠١٥ه) نے كہاكہ: "مراسل كے قبول كرنے علماكالقات ب" ووصدی تک سی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا سواے الم شافعی (متوفی: ۲۰۴ه) کے جیسا کہ حافظ ابو عمرو بن عبد البر (متوفی : ١٣١٨هه) نے "متهید" میں ذکر کیا ہے۔ اماذا احتف كى طرف ترك مديث كى نسبت كرك انبيل قياس اوردا كاعال بتالاخت تزين علطى ب، كيول كه بمار عن نزديك صحليد كى مو قوف حديث اى طر ن حديث ضعيف بهي " وقياس " ي مقدم ب الندابها عذكر كردوداك كل كالفت كرناه زعم باطل اوردائ فاسد ب حاصل کلام ہے کہ "مدیث مرسل "جہور کے نزدیک جت ہے۔ امام مالک (متونى: 24ه) كالبخى يكى فدبب ب- حافظ الوالفرج ابن جوزى (متونى: 24هم) في المحاصرة في : 24هم) في المحاصرة في المحاص كياب كدودبسااو قات حديث مرسل، مندس قوى بوتى ب-"

# پېلافلده: کتب حدیث کی اقسام

يه جلدي، يعني سيح البحاري اكرجه نفس الامريس صحاح سنه مثلاً بخارى، مسلم، جامع ترمذی، سنن الی داؤد، نسائی دائن ماجدادراس کے علادہ دیگر مشہور کتب حدیث کے مثل بين،ادران كتابول مين حسن، محيح اور ضعيف برقتم كي احاديث موجود بين، ليكن بطور غلبه انھیں "صحاح ست "كها جاتا ہے جيساك شيخ محقق عبدالحق محدث دالوى (متوفى ١٢٥٢ه) في "مقدمداشوواللعات"، من اس كى صراحت كى ب-آب فرمات بين:

> " دریں کتب سندا قسام احادیث از صحاح و حسان و ضعاف موجو داست وتسميد آل بصحاح ستربطريق تغليب است.

ليكن بالغ نظر الل علم يربيه بات بوشيره نبيل كه "دسيح البحارى" كى احاديث ياتو سیج ہیں یا پھر حسن، کیوں کہ علمانے اس کی تقریح کی ہے کہ جو حدیث متعدد ضعیف طریقوں ہے مروی ہو وہ در جڑھن کو بھنے جاتی ہے۔ توجب حدیث، تعدد طرق سے پایٹ

حسن تک بین گئی تواس میں کسی طرح کاضعف باتی ہی شدر ہا۔ اس لیے حتی المقدور میں نے حدیث کے تعدد طرق کو ثابت کرنے میں غفلت و سستى كام نبيل لياتاكد كثرت طرق سے حديث ضعيف، مرتبر حسن اور حديث حسن، درج صحت كو پننج سكيد علامه ابن حجر عسقلاني (متوفي :١٥٨ه) "دشرح تخبه" ميل

ار شاد فرماتے ہیں کہ " فقلف طریقوں سے مروی صدیث پر سیح ہونے کا حکم نگایا جائے گا، کیوں کہ تعدد طرق کی مجموعی صورت میں ایک ایس قوت پیدا ہو جاتی ہے جو راوی کے ضبط واتقان کی کمی کودور کردیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ دوحسن لذاتہ "کی استادیر تعدد طرق کی

بنيادير صحت كاظم لكاياجاتاب."

علادهازين ووجمله حديثين جوالل علم يعل عمويد مويدهول وه قول اوراا أن جيت من جال ال-

نوف: - حديث مرسل: كت بين كه سلسلة سندك آخر يابى ك بعد راوى (صحابى) ساقط بوء مثلاً بابعى كا حديث روايت كرت بوك كبنا: قال رسول الله علا كذا (شرح نخبة الفكرس: من) مُستَد الله عديث مر فوع كو كت بين جس كى سند حضور تك متصل بوء كما في مقدمة المشكوة في جس حديث كى سند مي دوياس ياده راوى متواتراً ساقط بول توات «معضل "وركى وجه بي عدم اتصال بايا جائ توات دومنقطع" كيت بين - (ازمترجم غفرله)

#### فالده (٣): صريث كم اتب اوراس كادكام

سب سے اعلی درجہ کی حدیث ''صحیح لذاتہ'' ہے، پھر بالترتیب ''صحیح لغیرہ'' ''دسن لذاتہ''ادر ''دسن لغیرہ' ہیں یہ چاروں شمیں بمطلقاً قابل ججت ہیں، پھر ''ضعیف بضعف قریب ، یہ متابعات ادر شواہد کے کام آتی ہے۔اور جابر و موید سے قوت پاکر ''دسن لغیرہ'' بلکہ ''صحیح لغیرہ'' کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے ادر احکام میں اس سے استدلال جائز ددر ست موتاہے ادر جابرے تقویت نہیانے کی صورت میں فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے۔

ضعیف، بضعف قریب کے بعد ''ضعیف بضعفِ قوی وہ بمن شدید ''کا درجہ ہے۔ مطلاً دادی کا فاس ہونالیکن یہ فسق، کذب کی صد تک نہ پہنچا ہو تو یہ قشم، احکام میں معتبر نہیں، ہاں! فضائل اعمال عیں ند ہب دان کے مطابق معتبر ہے اور بعض کے نزدیک اگر تعدد طرق اور کثرت مخارج ہے تلائی ہوجائے تواسے قبول کیاجائےگا۔

چھے درجہ پر "مدیث مطردل" ہے جس کا دارو مدار وضاع، کذاب یامتم بالکذب پر ہے، اس کے بعد "موضوع" ہے۔ یہ کی طرح بھی قابل جحت نہیں، نہ فضائل اعمال میں، نہ کسی اور باب میں۔ بلکہ حق توبیہ ہے کہ اسے حدیث کہناہی سرے سے جائز نہیں البتہ بطور توسع جائز ہے اور اسے مجازا حدیث کہا جاتا ہے ورنہ در حقیقت یہ من گھڑت دوایت ہے۔ العیاذ باللہ۔ احثاف میں عمیمی بن ابان اور مالکیے کے آیک گردہ نے اس پر جزم ولیمین کا اظہار کیا ہے کہ ''مرسل احادیث ، مسند ہے اولی واقوئی ہیں۔ ''اس کی وجہ سے کہ جس شخص نے پوری سند ذکر کر دی اور جس نے بطور ارسال محقیق تمہارے حوالے کر دی اور جس نے بطور ارسال صدیت بیان کی وہ اس چھوڑے ہوئے رادی کی شخصی کا خود ضامن ہوگیا۔

احناف اور مالکید کے بعض اہل علم نے کہاہے کہ ہم اس کے قائل نہیں کہ ''
مرسل، مند سے قوی ترہے۔ ہاں اس امر کے ضرور قائل ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں،
وجوبِ جبت میں ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ ''ان حضرات نے اپنے موقف پر اس
طرح استدلال کیاہے کہ اٹمہ سلف نے مرسل احادیث، روایت کیں اور انہیں حضور تک
پہنچایا لیکن کسی نے ان پر طعن ٹیس کیا۔

الم شافعی (متوفی : ۱۳۰۴ه) مرسل کو قابل جمت نہیں مانے، البتہ کسی اور سند ہے اس کی تائید ہوجائے تو وہ مقبول ہے، خواہ دہ سند متصل ہو یامر سل ۔ ای طرح کسی صحابی کے قول یا کٹر اٹل علم کے ارشاد ہے اس کی تائید ہوجائے یا پھر معلوم ہوجائے کہ ادسال کرنے والا رادی، صرف ثقتہ راوی ہے ہی ادسال کرتا ہے توان تمام صور توں میں ان کے یہاں صدیث مرسل، مقبول ہے۔

پھر جاناچاہے کہ حدیث کی معروف تمیں مثلاً صحیح، حسن، ضعیف، مرسل، منقطع اور معضل وغیرہ، یہ علاے متاخرین کی اصطلاحات ہیں۔ باتی رہ علائے متقدشن، تو ان کے یہاں یہ تقسیم رائج نہیں جیسا کہ اما ممالک نے اپنی دموطا "میں ایسانی کیا ہے۔

ائمہ سلف، حدیثِ مرسل، هیج اور حسن کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے اور منقطع و معفل پر بھی مرسل کا اطلاق کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلکی حریف نے جب دیکھا کہ احذاف، احادیثِ مرسلہ سے استدلال کرتے ہیں توابی اصطلاح کے مطابق اس پر ضعیف کا حکم لگا دیا اور اپنے ذعم میں یہ بات ہماری طرف منسوب کردی کہ احذاف، حدیثِ صحیح یا حسن کے مقابل محدیثِ ضعیف پر عمل کرتے ہیں۔

امام عبد الوہاب شعر انی رحمۃ اللہ علیہ ''میز ان الشریعۃ الکبریٰ'' میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فصل ثالث میں رقم طراز ہیں: ''جہور محد ثین نے کثرت طرق کے باعث، صدیث ضعف سے استدلال کیا ہے اور بھی اسے محد ثین نے کثرت طرق کے باعث، صدیث ضعف سے استدلال کیا ہے اور بھی اسے صدیث صحیح سے اور بھی حسن سے ملحق گردانا ہے۔'کمام بیہتی کی ''سنن کبریٰ' میں جے افول نے انکہ کرام اور الن کے اصحاب کے اقوال بیان کرنے کے سبب تالیف کیا ہے، اس منصف حدیثیں، کشرت سے موجود ہیں۔

الم ابن حجر كل رحمة الله عليه (متوفى: ١٩٥٣ه) "الصواعق المحرقة" مين الم بيبق (متوفى: ٢٥٨هه) " عاشورا ك ون "التوسعة على العيال" كى حديث ك تحت فرمات بين: "بيه المانيد، اگرچه ضعف بين ليكن بعض كى بعض سے تائيد مونے ك سبب قوى بين ..."

الم جلال الدين سيوطى (متوفى : ١٩١١ه) (التعقبات على الموضوعات ، مين حديث (النظر الى وجه على عبادق ، كم على رضى الله تعالى عنه كود يكهنا عبادت بهد كم تحت فرمات بين: (اكثرت طرق سے حدیث متر وك يا منكر، حديث ضعيف غريب كے تحت فرمات بين جاتى ہے، بلكه بسااو قات (دحن ، كورجه ميں داخل بموجاتى ہے۔ ، مرتبه كو بين جاتى ہے، بلكه بسااو قات (دحن ، كورجه ميں داخل بموجاتى ہے۔ ،

# فائده(۵): قوت صريث كے ليے دوسندى كافى ب

صریث کی قوت کے لیے دوسند کافی ہے۔ "جیسیر" میں ہے: "بیر حدیث تو عمر وہن واقد کے ضعف کے سبب ضعیف ہے، لیکن چوں کہ دوسندے مروی ہے اس لیے قوی ہے۔ "ای میں ہے ذیر بحث صریث: "اکومواالمعزی وامسحوابر غامیا فائلا من دواب الجنتد" کہ بکری کا احرام کر داور اس سے مٹی جھاڑ دکوں کہ یہ جنتی جانور ہے۔ "سلسلہ سند میں "دیرید نوفلی" کے ضعف کے سبب یہ حدیث ضعیف ہے۔" پھر ابو سعید خدری

نوٹ: معلی مدیث کو کتے ہیں جس کی سند، متصل ہو اور اس کے راوی علال اور اس کے راوی علال اور تام اضبط ہول، نیز وہ صدیث، شاؤ و معلل ند ہو۔ اگر ان صفات میں کچھ کی ہو جائے اور تعدد طرق ہے اس کی تلافی ہو جائے تو وہ '' جے حسن لذائد: کہتے ہیں جس میں صحیح کی تمام شرطیں پائی جائیں۔ صرف ضبط راوی کی کی ہو۔ صدیث حسن لغیرہ: جس کا حسن تقویت کی وجہ سے ہواور تعدد طرق ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ صدیث ضعیف: جس میں تقویت کی وجہ سے ہواور تعدد طرق ہول۔ صدیث مطروح: وہ ہے جس کا راوی وضاع، کذاب یا متم میالکذب ہو۔ ان اثر مترجم عفی عند۔

## فائده (م): تعدد طرق سے احادیث درجهٔ حسن کو بینی جاتی ہیں

جو حدیث متعدد ضعیف طریقول ہے مروی ہو،وہ '' حسن ''ہو جایا کرتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ الله علیہ نے '' مرقات'' میں '' باب ما لا یجوز به الصلوۃ''کی آخری تُصل میں ذکر کیا ہے کہ '' تعدد طرق ، حدیث ضعیف کو مرتبہ حسن تک پہنچادیتا ہے۔''ای طرح آپ نے ''موضوعات کبیر'' کے آخر میں لکھا ہے: '' تعدد طرق ،اگرچہ ضعیف ہو گریہ ضعیف کو حسن کی منزل میں پہنچادیتا ہے۔''

محقق علی الاطلاق، امام ابن جمام (متونی: ۱۲۸ه) في "دنتی القدير" ميل عمامه کے چېچ پر سجده کرنے کے بيان ميں تحرير کياہے: "اگرچ بيہ تمام احاديث، ضعيف اوراس کی تضعيف تام ہے، مگر تعدو طرق اور کثرت مخارج کے سبب، حسن ہیں۔" نيز آپ اس کتاب ميں بعد مغرب "مسئلہ افل" کے سلسلے ميں رقم فرماتے ہيں: "مبئلہ افل" کے سلسلے ميں رقم فرماتے ہيں: "مبئلہ حدیث حدیث معیف، تکثر حدیث حسن ، تعدد طرق کے سبب درجہ صحت کو چہنی جائے اور حدیث ضعیف، تکثر روایت سے قابل ججت مخمرے، کیول کہ تعدد اساد، اس بات پر قرینہ ہے کہ فنس الام میں اس کا شحوت ہے۔"

ہونے کے سب قوی ہے۔"

ضعیف اورموضوع حدیث کاعلمی وفتی جائزه

میں شرکت کی۔ اس میں ایک ایسا جوان بھی شریک تھا، جس کا کشف بہت مشہور تھا، تو اچانک کیا ویکھا کہ وہ جوان اثناے طعام آہ و فغال کرنے لگا میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تواس نے بتایا کہ میری مال عذاب میں مبتلاہے، تو میں نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا تواب اس کی مال کے نام ایصائی تواب کر دیا۔ اب کیادیکھا ہوں کہ وہ جوان ہنس دہا ہے اور کہدرہاہے کہ اب میری مال اچھی حالت میں ہے۔''

ال کے کشف کی صحت، اس مربی ہے اس کے دریث کی صحت، اس جوان کے کشف سے اور اس کے کشف سے اور اس کے کشف کی صحت، اس مدیرث کے ذریعہ حاصل ہوگئ۔

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه ابن کتاب "تعقبات" میں امام بیہ قی کے حوالے ہے "دسلوق النسیع" ہے متعلق حدیث کے تحت لکھتے ہیں: "مسلف صالحین نے اس نماز کو ایک دوسرے سے اخذ کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ ادر اس عمل سے حدیث مرفوع کی تقویت ہوجاتی ہے۔"

ای طرح اہام موصوف نے حدیث پاک "جس نے بلاعذر، دونماز کو جمع کیااس نے گناہ کمیرہ کاار تکاب کیا۔ "کی حقت لکھاہے" اہام ترخدی نے اس حدیث کی تخریج کی سے اور کہاہے کہ اہام احمد وغیرہ نے سلسلہ سند کے ایک راوی" حسین "کوضعف قرار دیا ہے۔ مگر اس کے باوجود اہلی علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے، گویااس سے اس بات کی طرف اشادہ مقصود ہے کہ اہلی علم کے عمل سے حدیث، قوی ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ بہت سے علمانے صراحت کی ہے کہ ''اہلِ علم کا قول ، صحت ِ حدیث کی دلیل ہے ،اگرچہاس کی سنداس نوعیت کانہ ہو کہ اس کے مثل پراعتماد کیا جاسکے۔''

علماے کرام کے یہ ار شادات، ان احادیث کے بارے میں ہیں جو احکام سے متعلق ہیں چر نصا کل اعمال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟

رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے ایک شاہد پیش کی اور کہا: ''اس کی استادہ ضعیف ہے۔ لیکن اس سے قبل جو حدیث ہے ماس ہے ہرایک کی دو سرے ہے تائید ہو جاتی ہے۔''
دوایت کرنے کے بعد ''صاحبِ تیمیر' اور ''مصنف سرائ منیر'' نے پہلی سند ہر کلام سروایت کرنے کے بعد ''صاحبِ تیمیر' اور ''مصنف سرائ منیر'' نے پہلی سند ہر کلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ: '' یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اپنے ما بعد یعنی دو سری سند سے متقول ہونے کے سبب قوی ہے۔'ای طرح دو سری سند کے متعلق فرما یا کہ '' یہ حدیث ضعاک بن حجرہ سے مروی ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن اپنے اقبل کی سند سے منقول موال بن حجرہ سے مروی ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے لیکن اپنے اقبل کی سند سے منقول

# فالده(٢): الل علم كے عمل سے صدیث ضعیف کے قوی ہونے كی شخفین

صدیف ضعیف، ایل علم کے عمل ہے قوی ہو جاتی ہے۔ ملاعلی قاری دحمۃ القدعلیہ
"مرقاق" بیں اقتداے مقتدی کی قصل ثانی کے شروع میں بیان کرتے ہیں: "اس صدیث
کواہام تریزی نے دوایت کیااور کہا کہ بیہ صدیث غریب ہے۔ گر اہلی علم کا اس پر عمل ہے۔"
سید میرک نے اہم تو وی سے نقل کیا کہ "اس کی سند ضعیف ہے۔" کام تریزی نے جو یہ کہا
ہے:" والعمل عنداهل علم" اس سے ان کی مراویہ ہے کہ صدیث ضعیف ،اٹلی علم
کے عمل ہے قوی ہو جاتی ہے۔ باقی حقیقت حال ،اللہ ہی جانتا ہے۔

شیخ می الدین ابن عربی کا قول کے ''مجھ تک حضور کی ایک حدیث پینجی اور وہ میہ کہ جو شخص ستر ہزار بر لا اِللہ الا اللہ کا ور د کرے ، اللہ اس کی مغفرت فرمادے گااور جس کو اس کا تواب کی توکسی کے نام ایصالِ تواب کی نیت کے بغیر میں نے ستر ہزار باد لا اللہ الا اللہ کا ور د کیا ۔

سے بغیر میں نے ستر ہزار باد لا اللہ الا اللہ کا ور د کیا ۔

ايكد فعد كاواقعه بحري في في العنام الماسك معيت ش ايك وعوت طعام

22

ہے ''ان کے ضعف میں کوئی شہر نہیں۔'' حافظ عبدالعظیم منذری نے ''کتاب التر غیب والترجيب" من نماذِ حاجت ك مليل من اس حديث كو تقل كرنے كے بعد كہا "عمرو ین بارون بخی اس صدیث کی روایت میں منفر دہیں، وہ متر وک اور متم متھے۔اینے علم کے مطابق، سواے این مہدی کے محی اور نے ان کی توصیف و توثیق نہیں کی ہے۔"

الم احمد رضا قدى مره (متونى: ١٣٥٠ه) في (الله ان كے فيوض و بركات ے جمیں فائدہ پہنچائے) افادہ فرمایا ہے کہ: "دعمرو بن ہارون کے بارے میں، ابن مہدی ے بھی روایت مختلف ہے۔ "میزان الاعتدال" "میں ہے کہ ابن مہدی، احداور نسائی نے اے متر وک الحدیث کہا۔ " صاحب میزان مزید فرماتے ہیں: "ابن حبان نے کہا کہ ابن مبدى، عروبن بارون سے متعلق حسن ظن رکھتے تھے۔"

راوی کے حق میں ان تمام تر قبل و قال کے باوجود احد بن حرب نے کہا، "میں نے اس نماز کو آزمایا کیا تواسے فرمان رسالت کے عین مطابق پاید، ابراہیم بن علی دیبلی ن جھی بعینہ یمی بات کی۔حافظ منڈری فرماتے ہیں: ''دلی جگہ اسادے قطع نظر، تجربدیہ اعماد كيا جاتا إن الم حاكم في الوزكرياكا قول نقل كياب كد: "مين في ال حديث كو أنماياورات حق بايد" لام حاكم ي محى ايداى منقول ب

#### فائده(٨): بلاسداهاديث ذكر كرنے كى بحث

على كمابول من بهى صريث كوبلاسند ذكر كرني بهى اكتفاكيا جاتا ب-اوريد ذكر محص اعتاد و تقابت كي بنياد پر بوتا ب- امام ابو محمد عبد الله بن على مخمى الدلسي (متوفى:٢١مه) في كتاب "اقتباس الانوارو التماس الازبار"عيس بيان كيا ب: و حضور منی آیا کی وفات کے بعد امیر الموسنین، فار دِق اعظم رضی الله عنه، بار گاہِ نبوی میں حاضر ہوئے اور گویا ہوئے: یارسول الله! آپ پر جمارے مال باپ قربان! جنابِ الى ميں

#### فالده (٤): كشف اور تجربه سے حديثِ ضعيف كى تقويت

ممجھی حدیث باعتبارِ سند ،انتہائی درجہ کی ضعیف ہوتی ہے لیکن علماور صلحاکے تجربہ سے قابل عمل ہو جایا کرتی ہے،امام حاکم نے عمر وبن ہارون بکنی کے توسط سے عبد اللہ بن مسعود کی روایت کرده ایک حدیث کاذ کر کیاہے اور وہ یہ که "جب شمصیں کوئی حاجت در پیش ہو تو صبح یاشام کے وقت وودو کر کے بارہ رکعات نماز پڑھواور تشہدا خیر کے بعد اللہ كى حمدو ثنا اور ني من الله الم كي ورود وسلام ميجو، بعد إزال سجده كرواور سجدي من سات مرتبه سورة فاتحه، سات بارآية الكرى اور وس مرتبه "لاالله الاالله وحده لاشريك له وله الحمد و هو على كلِّ شَي قدير" پُر عود الى ك بعد به وعا مانكو" اللهم انى استلك بمعاقد العزمن عرشك و منتهى الرحمة من كتابك وجدك الاعلى وكلماتك التامة."

اور حاجت برآری کے لیے اللہ سے دعا ما تکواور سجدہ سے سر اٹھا کر سلام پھیر لو احتقوں کواس نماز کی تعلیم ندوو کہ وہ اس کے ذریعہ جو چاہیں گے ما تکیس گے اور اس کی دعا مقبول ہو جائے گی۔

اس حدیث میں ووعمروین بارون بمبیں جن کے بار میں محدثین نے کلام کیا ہے۔امام احمد ونسائی نے کہایہ "متر وک الحدیث" ہے۔امام علی بن مدین اور دار قطن نے ان پر شدت ضعف كا علم لكايا صالح نے كها "وه كذاب تھا۔" يكي بن معين فيان كے متعلَّق "كذاب، خبيث اور لا شي" كا قول كيا- بيه تمام تغصيلات "ميزان الاعتدال" مين

الم حافظ الشان في " تقريب" مين فرمايا" بيه متروك ادر حافظ تحا" والمام ذهبي (متوفی : ۱۵۲هه) فرماتے ہیں "اس کے ضعف اور مناکر کی کثرت بر، جملہ الل علم کا اتفاق ب اور ش ممان نہیں كرتاكه كوئى باطل كا قصد كرے" " دفتركرة الحفاظ" ميں و حجیت کے منافی نہیں۔امام محمہ بن محمہ بن امیر الحاج حلبی نے ''حلیہ شرح بدنیہ'' میں وضو کے بعد اعصا کور ومال سے بوچھنے کے مسئلہ میں فرمایا: ''امام تر فدی کا یہ کہنا کہ اس باب میں حضور سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ یہ اس حدیث کے حسن ہونے کے منافی نہیں، کیوں کہ مطلوب اور مسئلہ کے ثبوت کا تحقق، صرف حدیثِ صحیح پر موقوف نہیں بلکہ صحیح کی طرح، حدیثِ حسن سے بھی مطلوب ثابت ہو جاتا ہے۔'' ای میں صفت نماز سے متعلق اخیر میں ہے: ''اصطلاحِ حدیث کی دوسے صحت کی نفی سے حسن کے ثبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتلہ'' (یعنی صحت کی نفی، حسن کی نفی کو متاز م نہیں۔)

الم ابن حجر می (متونی: ۹۷۳ه) "السواعق المحرقد" میں زیر بحث حدیث التوسعة علی العیال یوم العاشورا" کے تحت ار شاد فرماتے ہیں: "لمام احمد کا قول که "نیه حدیث صحیح نہیں اس کامطلب ہے کہ وہ صحیح لذاتہ نہیں تویہ اس حدیث کے حسن نغیرہ ہوئے سے مانع نہیں اور حسن نغیرہ قابل جمت ہے جیما کہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔"

الم ابن حجر عسقلانی (متوفی: ۸۵۲ه) "تخری احادیث اذکار نووی" میں بیان حرتے ہیں: "صحت کی نفی ہے، حسن کی نفی لازم نہیں آئی۔ "نزمۃ النظر میں ہے: "حسن کی میہ نوع (یعنی حسن لذات ) قابل ججت بنے میں صحح کے مساوی ہے، اگرچہ مرتبہ کے لحاظ ہے اس نے کم ترہے۔

آپ کی فضیلت اور مقام کابید عالم ہے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کی قشم کھائی جب کہ دیگر انعیا کویہ شرف عطانہ ہوا۔ بارگادایزوی میں آپ کے علو مرتبت کا حال بیہ ہے کہ اللہ نے آپ کے غبار قدم کی قشم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا: "لا اُقیم یھڈ البکد۔"

اس مدیث کوامام محد بن الحاج عبدری اللی (متوفی: عسامه) في "درخل" میں در کر کیا۔ پھر علامہ ابو العبّاس قصار في "شرح البُرده" میں "دافتباس الانواد" ہے اس مدیث کو نقل کیا۔ اس طرح علامہ احمد قسطلانی (متوفی: ۱۹۱هه) في "مواہب لدنيہ" میں، امام شہاب الدین خفاجی (متوفی: ۲۹۰هه) في "دنسيم الرياض" اور شيخ عبد الحق مورث وہلوی في (متوفی: ۲۹۰هه) "درارج النبوة" میں، آیتِ کریمہ "لا أقسِم بِهذَ البَدّ" کے تحت، فد کوره صدیث کابیان کیا۔

''نیم الریاض'' کے باب اول ، فعیل رائع میں یہ عبارت درج ہے:''علاکے بقول شہر مکہ کی قسم ، یہ آپ کی ذات اور عمر کی قسم سے کہیں زیادہ تعظیم و تکریم پر دلالت کرتی ہے ، جیسا کہ حضرت عمر نے اپنے قول''اقسم بتراب قدمیک۔''ے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

الم جلال الدين سيوطى عليه الرحمه (متوفى: 911ه): "مناهل الشفا فى تخريج احاديث الشفاء" بين لكت بين "ديس في السحديث كوكسى بحى كتاب بين تهين بايا، سوات "اقتباس الانوار" أور" من طل" كه ان كے مصنفین في ايك لمبى مديث كي صديث كي ضمن ميں اس واقعه كاذكر كيا ہے۔ اور اس طرح كى مديث كے ليے بس اتى بى سندكا فى جديد كيوں كه بيادكام سے متعلق تهيں ہے۔

# فالده(٩):عدم صحت، جیت کے منافی نہیں

مد ثين كايه كهناك "لايصح في هذا الباب شئي." يكى صديث كاعتماد

اور '' تنزیبہ'' میں اتن عبارت کا اور اضافہ ہے: ''ہر وہ صدیث جس کے متعلق ابن جوزی نے عدم صحت یااس کے مثل کا قول کیاہے اس میں بھی وہی تقریر جاری ہوگی کہ ''لم یصی''سے صدیث کی موضوعیت، لازم نہیں آئی۔''

رہ من سے طریت کی موصوعیت، الزم ہیں ای ۔ "

''القول المسدد فی الذب عن منداحد" میں الم ابن ججر عسقلانی نے کہا ہے:

''حدیث کے صحح نہ ہونے کے سب وہ موضوع ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں۔ "

''التعقبات علی الموضوعات "میں الم سیوطی نے ذکر کیا ہے، ''الم ذہبی نے زیادہ اثنا تکم لگایا کہ اس صدیث کا متن صحح نہیں اور یہ ضعیف پر بھی صادق ہے۔

زیادہ سے زیادہ اثنا تکم لگایا کہ اس صدیث کا متن صحح نہیں اور یہ ضعیف پر بھی صادق ہے۔

طلاعلی قاری نے ''موضوعات کبیر "میں لکھا ہے: ''عدم صحت سے صدیث کی محصوضوعات نہیں ہوتی۔ " ای طرح صدیث ''عاشورا کے دن سرمہ لگانے ''کی بحث مصحوضوعیت، تابت نہیں ہوتی۔ " ای طرح صدیث ''عاشورا کے دن سرمہ لگانے ''کی بحث مصحوضوعیت ، تابت تجریر فرماتے ہیں: ''لمام احمد کا قول ''لم سے پذا الحدیث 'کہ یہ صدیث صحیح نہیں

ے،ال کے متعلق میں کہوں گاکہ عدم صحت سے وضع کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ یہ حدیث، ضعیف ہے۔ "(لیکن موضوع کا قول نہیں کیاجا سکتا)
علامہ طاہر پنی "مجموع تذکرة الموضوعات "میں ابن حجر عسقلانی سے نقل کرتے ہیں: "لایشبت "سے موضوعیت، ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ ثابت، صرف صیح کو شامل ہے اور ضعیف اس سے کم درجہ کی ہے۔

ملاعلی قاری نے ''موضوعات کبیر''کے اخیر میں صدیت پاک''کھانے سے قبل خربوزہ کھانا، بیٹ کی صفائی اور حتی طور پر مرض سے رہائی کا سبب ہے'' کے بعد لکھا ہے: ''ابن عساکر کا قول ''شاذ لا یعی ' ایعنی عدم صحت، اس بات کا فارد و دے رہا ہے کہ متعلقہ حدیث، موضوع نہیں جیسا کہ اہلِ علم پر مخفی نہیں۔''

فلدُه (١١): حديثِ خرقه كي موضوعيت اور علماوصالحين كااس يرعمل

ال مقام پر دوچارزیند پنج آگر علی سبیل التزبل ہم یہ تسلیم بھی کرلیں کہ محدثین

"محدثین کے نزدیک دونوں حدیث، صحیح نہیں۔" امام زر قانی (متوفی:۱۲۲اھ)" ترر کے مواہب "میں تحریر فرماتے ہیں:"صحت کی نفی سے حدیث کے حسن ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسا کہ اصولِ حدیث کی کتابوں سے معلوم ہے۔"

بعض محد شین کا قول ''انه لم یصح''اگرائے تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ مقصد

کے حصول میں حارج نہیں،اس لیے کہ جمیت، صحت پر موقوف نہیں بلکہ ''حدیثِ حسن''
بھی اس کے لیے کافی ہے کہ حسن ہے جمیت ثابت ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی
(متوفی:۵۲ اھ) فرماتے ہیں: ''محد ثین کے عرف میں حدیث پر عدم صحت کا تھم لگانا
اس کی غرابت کولازم نہیں کرتا،اس لیے کہ حدیثِ صحیح، یہ اعلی درجہ کی حدیث ہے جس کا
دائرہ بہت تنگ ہے اور وہ تمام احادیث جو فن کی کتابوں میں مندرج ہیں یہاں تک کہ وہ چھ
کتابیں جضیں اصطلاحِ حدیث میں صحاحِ ستہ کہاجاتاہے ان میں بھی تمام احادیث، صحیح نہیں
صرف بلور غلبہ ،انھیں ''صحاح ''کہاجاتاہے۔''

#### فالده(١٠):عدم صحت اور موضوع مين زمين وآسان كافرق

کسی حدیث کا صحیح نہ ہونااور ہے اور اس کا موضوع ہونااور، دونوں کے در میان
بعد المشرقین ہے۔ امام بدر الدین زرکش، امام جلال الدین سیوطی، علامہ علی بن محمہ کنانی
اور علامہ محمہ طاہر پنی نے، بالترتیب النکت علی ابن الصلاح، اللّآئی المصنوعہ، تنزیبہ الشریعۃ
المر فویدہ خاتمہ مجمع البحار میں صراحت کی ہیں۔ عدم صحت ( یعنی لم یسم کینے ) سے خبر کا
موضوع ہونالازم نہیں آتا، ان کے مابین بون بعید ہے، اس لیے کہ وضع کا مطلب ہے
داوی کے کذب اور ان کی حدیث کو من گھڑت بتاناور "دلم یسمی " کا قول کرنے ساشباتِ
عدم یعنی حدیث کی نفی لازم نہیں آتی، کیوں کہ "دلم یسمی" کا معنی ہے عدم ثبوت کی خبر دینا
جو کہ سلب ثبوت ہے لمذاان دونوں میں بڑافرق ہے۔

باطل ہیں۔علادہ ازیں ائمہ حدیث کے نزدیک، علی مرتفی سے حسن بھری کاسل عدیث بھی ثابت نہیں، خرقد بہناناتورور کی بات ہے۔اس قول میں صرف ہارے شیخ ہی منفرد نہیں بلکہ اس سے پہلے محدثین کی ایک جماعت اس کا قول کر چکی ہے۔

تو وه اكابر علمااور بزرگانِ دين جفول نے خود خرقه بهنااور دوسرول كوپهنايا ده سير بين: ومياطي، ذهبي، بكارى، ابو حبان، علائي، مغلطائي، عراقي، ابن ملفن، لمام ابناى، بربان حلی اور ابن ناصر الدین اور خود میں نے بھی اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے صوفیہ کی ایک جماعت کو خرقہ پہنایا، یہال تک کہ خاص کعبہ تعظم کے سامنے پہنایا تاکہ اولیاے کرام ك ذكر بركت ماصل كى جاسكے\_"

توب على كرام اور فضلاے عظام خود خرقه ممنت اور دومرول كو مجى يہات، باوجود يكد البيس ال بات كاعلم تفاكه خرقه والى صريث، موضوع وباطل ب

شیخ امام احدرضا قادری (الله ان کی برکوں سے ہمیں فیض یب کرے) رقم طراد الله المريث خرقه سے متعلق، محدثين كارد وانكارات مبلغ على كے باعث ہے اور وواس سلیلے میں معذور ہیں لیکن حق بی ہے کہ حضرت مولاعلی ہے حسن بھری کاسل ثابت ہے، محققین علمانے اس مسئلہ کو واضح کیا ہے۔خاتم الحفاظ المام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے اس سلسله من ایک منتقل رساله"اتحاف الفرقه بوصل الخرقه" کے نام سے تصنیف کیا ہے ،اور اس میں صراحت فرمائی ہے: "محدثین کی ایک جماعت نے حضرت علی سے حسن بھری کے سلع کو ثابت ماناہے اور میرے نزدیک بھی متعدد وجو وسے بھی رائج ہے۔ نیز حافظ ضاءالدين مقدى نے "المختاره" ميں اى قول كوراج قرار دياہے۔ حافظ ابن حجرنے " ماشيه مخده" میں "مقدی" کی پیروی کی ہے، پھر امام سیوطی نے مسلم کی ترجیج سے متعلق، دلاكل كاذكر كياب، يهال تك كد لهم ابن حجرك توسطت منداني يعلى كي يه حديث ذكركي - ازجويريه بن اشرف از عقبه بن الي صهبايا بلي از حسن بصري از على رضي الله عنهم ، مين نے حضور کویہ کہتے سناکہ میری است کی مثال، بدش کے ماندہے۔"

ك الفاظ جرح من سے يہ قول "لا يصح في هذا الباب شن" كا مطلب، صريث كا موضوع اور باطل ہوناہے۔لیکن سے حقیقت مخفی ندر ہے کہ موضوع ہونا بے "عدم حدیث" ہے حدیث عدم نہیں اور "دلم یقع" کا واضح مطلب سے که "اس باب میں کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ "توایسے نازک مقام پر ضروری ہوجاتاہے کہ قواعد شرعیہ کے تراز وپر اسے تولا جائے۔ اگر حرمت ثابت ہو جائے تو صدیث ممنوع قرار پائے گی ورند اباحت اصلیہ پر باقی رب گی۔اورادادہ نیک ہو توزیر بحث حدیث مستحسن تھہرے گی، جیساکہ تمام مبلح امور کی شان ہے۔ "الاشاہ والنظائر" کے قاعدہ اولی میں ہے: "جوامور مباح ہیں وہ قصدونیت کے اعتبارے باختلانے صفت ، مختلف موجاتے ہیں۔

28

سیداحد طعطاوی مصری (متوفی :۱۲۳۱هه) "در مختار" کے حاشیہ میں ار قام فرماتے ہیں: "حدیث موضوع،جب تواعد شرعیہ کے معارض ہوتو کی مجی حالت میں اس یا جائز نہیں، ہاں! اگروہ قاعدہ عام کے تحت داخل ہو تواس کے عمل جائز ہے، جوازِ عمل سے کوئی شے مانع نہیں، لیکن اس اعتبارے نہیں کہ موضوع کو حدیث تھہرایاجائے بلکداس لیے کہ وہ قاعدةعام كے تحتدافل ب-"

علانے تصریح کی ہے کہ عدیث موضوع کی وضعیت اور بطلان کو ظاہر کرویے کے بعداس کی روایت اوراس سے ثابت شدہ مبل امور پرعمل کرناجائز ہے۔

علامه سخادی (متوفی: ١٠٠هه) نے "مقاصر حسنه" میں "فرقد صوفیه کے بیننے اور حفرت علی رضی الله عنه کی طرف سے حسن بھری کو پہنائے جانے" سے متعلق حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا: ' ابن وحید اور ابن صلاح نے اس حدیث کو باطل قرار دیاہے،ای طرح ہمارے شیخ ابن حجر عسقلانی نے کہاکہ ممی بھی طریقے ہے اس واقعہ کے ثبوت کا پنة نہيں چلٽااور نهاس سلسلے میں کوئی سیجے، حسن ياضعيف روايت موجود ہے، جس سے معلوم ہو سکے کہ نی کر یم المالی اللہ نے کسی محالی کو موجودہ خرقد صوفیہ پہنایادرند کس محانی کواس کی اجازت عطافر مائی، تو دو تمام روایات، جواس تعلق سے صراحة مروی بیں دو

صبح و شام کے ''اوراد و وظائف '' سے متعلق اعادیث ذکر کرنے کے بعد مصنف ''فق الملک المجید ''ار قام فرماتے ہیں: ''صوفیا ہے کرام کے ماہین ستر ہزار بار الزالہ الآ اللہ کا جو ذکر مقبول اور رائے ہے وہ انہیں اوراد واذکار کے مثل ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کا جو ذکر مقبول اور رائے ہے وہ انہیں اوراد واذکار کے مثل ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اربابِ تصوف بیان کرتے ہیں کہ اس تنبیج کے ورد سے اللہ تبارک و تعالی ذاکر کو جہم سے آزاد کر دے گااور ذاکر اپنے آپ کو دوز ن سے بچالے گا۔ بزرگان دین ،اس و ظیفہ پر خود بھی آزاد کر دے گااور ذاکر اپنے آپ کو دوز ن سے بچالے گا۔ بزرگان دین ،اس و ظیفہ پر خود بھی جو کہ بھی ہے اور ایسالی ثواب بھی کو دو بھی اس سے نفع پہنچاتے (ایسالی ثواب کے ذریعہ )۔ '' کام یافی اور عاد ف باللہ ، محی اللہ بن عربی رضی اللہ عنہما سے ایسا کی محتول ہے ۔ ابن عربی وارد ہے ، لیکن بعض مشائخ نے کہا کہ میری معلومات کی حد تک اس سلسلے ہیں حضور سے کوئی نص وارد نہیں۔ اس سلسلے ہیں حضور سے کوئی نص وارد نہیں۔

صدیث: "من قال لا الله والله الله مسبعین الفافقد اشتری نفسه من الله"

ال بارے بیل حافظ ائن تجر (متوفّی: ۸۵۲ه) سے سوال کیا گیاتوآپ نے جواب دیا کہ یہ صدیث، موضوع اور باطل ہے۔ اس کی صحت، حسن اور ضعف کا قول مہیں کیاجا سکتا الھ۔

اک طرح المام نجم عیطی نے مذکورہ دوایت کو من گر ت بتایا، تاہم اس کے بعد یہ صراحت بھی فرمائی کہ "موفیا ہے کرام کی پیروی اور جن بزرگوں سے اس کی وصیت مراحت بھی فرمائی کہ "موفیا ہے کرام کی پیروی اور جن بزرگوں سے اس کی وصیت متقول ہے، ان کے افعال سے تبرک حاصل کرتے ہوئے، اس وردگی پابٹدی مجتر اور مناسب ہے۔ " (تلخیص)

آیام غیطی کے نزدیک سے روایت موضوع اور باطل ہے ، گر اس کے باوجود صوفیاے عظام کی اتباع و پیروی کا لحاظ کر کے آپ نے اس فعل کے بجالانے کا تھم دیا۔ سے وہی علامہ بنجم عیطی ہیں، جو شیخ الاسلام سیدی ذکریا انصاری کے تلمیذ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے بالواسط شاگرد ہیں۔ ای طرح آپ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے سلسلۂ حدیث کے شیخ ہیں۔

مرے شیخ محد بن حسن بن صرفی نے فرمایا: "اس صدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حسن بھر کی نے فرمایا: "اس صدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حسن بھری کو علی مر نضیٰ سے سلاع حاصل ہے، نیز اس صدیث کے تمام زواۃ، ثقد ہیں۔ ابن حبان نے "جو مربیہ" کو ثقد رادی ہیں شار کیا ہے۔ لمام احمد ادر یکی ابن معین نے عقبہ کو ثقد گروا سانہ"

روں ہے ہے "گلاب سو نگھ کر جس نے مجھ پر درود نہیں بھیجااس نے مجھ پر ظلم کیا۔"اس کے متعلق ،امام طاہر پٹن (متو فی: ۹۸۲ھ) نے "مجموعہ بحار الانوار" میں لکھاہے کہ بیہ حدیث باطل ہے۔ای طرح سرخ گلاب کے سو نگھنے ہے متعلق حدیث کو،امام پٹن نے

كرب اور موضوع قرار ديا ہے۔

یکی امام موصوف فرماتے ہیں: '' نوشبولگاتے وقت حضور مطالع پر درود پڑھنے سے متعلق میں نے اپنے شخ متقی کمی قدیس سرہ کو لکھا کہ اس بارے میں کوئی تص اور اصل موجود ہے یا نہیں؟ توافھوں نے ہمارے شخ این تجرکے حوالہ سے جواب دیا! '' ایسے وقت یا اس سے مشابہ دیگر مواقع میں، نبی کریم مش آلی آلے پر درود پڑھنے کی کوئی اصل نہیں۔ تاہم درود پڑھنے میں ہمارے نزدیک کوئی کراہت بھی نہیں۔'' (تکخیص)

حضور المنافظة الم خوشبوے عبت فرماتے اور کشرت سے عطر کا استعمال کرتے، تو جو شخص خوشبولیتے یاسو تھھتے وقت، حضور کی عظمت ور فعت اور استحقاقی جلالت کو یاد کرکے آل حضور المنافظة الم درود بھیجے تو اس میں کوئی کر اہت نہیں، چہ جائیکہ حرمت کا قول کیا جائے، بلکہ یہ عمل تو بہت بڑا کار تواب اور بزرگی کا باعث ہے۔ تو تمام امت پر حضور کا یہ حق ہے کہ جب وہ نبی کر بم علیہ الحجۃ والسلیم کے آثار طعیہ یااس پر ولالت کرنے والی کسی چزکو و کیمے تو اس کے ساتھ تعظیم و تو قیر کا معاملہ کرے اور نہایت اوب واحر ام کی نگاہ سے ان کی حضور پر حضور کی ذیارت کرے۔ عزت واکر ام سے آثار نبوی کی ذیارت اور اس پر کیف ماحول میں حضور پر صاد قرار دیا ہے۔

اور بدامر، شکوک وشبہات سے بالاتر ہے کہ جس نے خوشبوسو تھتے وقت ایساکیا تو ظاہر اُنہ سہی باطنی طور پر، وہ حضور کے بعض آٹار طیب کود کیورہاہے اور سرکی آتکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہاہے۔ للذااس وقت ال کے لیے مسئون سے کہ بارگاہ فیرالانام میں، زیادہ سے زیاہ درود وسلام کانذرانہ پیش کرے۔ ام نووی نے ''اربعین ''میں ابن جرنے ''شرح مشکوۃ ''میں اور ملاعلی قاری نے ''مر قاۃ ''میں صراحت فرمائی ہے کہ ''فضائل اعمال میں ، صدیث ضعف کے مقبول ہونے پر انجۂ حدیث کا اتفاق ہے۔'' حرز خمین از ملاعلی قاری میں ہے: ''فضائل اعمال میں ضعف اعادیث پر عمل کر نابالا تفاق ، جائز ہے۔''ای طرح '' فقائل اعمال کے خطبہ میں ذکور ہے۔'' فضائل اعمال میں صدیث ضعف پر عمل جائز ہے اس لیے کہ اگر حدیث ، نفس الا مر میں صحیح ہو تو عامل نے عمل کر کے اس کا حق اداکر دیااور صحیح نہ ہو تو عمل کے باعث کوئی فساد ، خلل ، حرمت یا پھر دو سروں کے حق میں ضیاع لازم نہ آیا۔'' اس طرح حدیث ضعف کی نائید میں ،اہل علم کا اجماع نقل کرتے ہوئے ، خالفین کی پر زور مصنف نے اپنے موقف کی تائید میں ،اہل علم کا اجماع نقل کرتے ہوئے ، خالفین کی پر زور مردید فرمائی ہے۔۔'

نماز میں سب سے زیادہ متقی وپر ہیزگار شخص کی امامت اور انہیں مقدم رکھنے کے تحت ''مقاصدِ حسنہ ''میں کہا گیا ہے:''ابن عبدالبر کے بقول، فضائلِ اعمال میں محدثین، تسامل لینی شدّت کے بجاے، سہولت کا برتاؤ کرتے ہیں۔''

" دفتح القدير "ميں ہے: " فضائل اعمال ميں حديث ضعيف پر عمل كيا جائے گا البته موضوع اس تحكم سے خارج ہے۔ " "مقدمة ابن صلاح و مقدمة جرجانی" كے مطابق: " فقہاے محدثين كے نزديك اسانيد ضعيفه ميں، تسابل جائز ہے كيوں كه اس كا تعلق عقلد واحكام سے نہيں ہے۔ "

الم احد بن صنبل، ابن مهدى وعبدالله بن مبارك رضى الله عنهم في بيان كيا هي، " حلال وحرام سے متعلق احادیث كى روایت ميں ، ہم شدّت كا مظاہر و كرتے ہيں، جب كه فضائل اعمال ميں تسائل اور فرمى اختيار كرتے ہيں۔ "

فالده (۱۳): فضائل المال مين حديث ضعيف پرعمل مستحب في فالده (۱۳) فضائل المال مين حديث ضعيف پرعمل كرناه مُستَحَب ب شيخ ابو ذكريا

ملاعلی قاری (متوفی: ۱۰۱۰ه) «موضوعات کبیر "میں لکھتے ہیں: "اعضاے وضود هوتے وقت، ذکر ووعاپر مشتمل تمام احادیث، باطل ہیں۔ "بطلان کا قول کرنے کے بعد مزید فرماتے ہیں: "حبان لو اِکہ وضو کے اذکار، اگرچہ حضور سے ثابت نہیں، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ یہ مکروہ یا بدعت سیئہ ہیں۔ علما کے کرام اور مشائح عظام نے بوقت وضو، ہر عضو کی مناسبت سے الن اذکار کو مستحب قرار ویا ہے۔ "

# فالده (۱۲); صدیث سے تین طرح کے امور ثابت ہوتے ہیں عقالہ ، ادکام ، فضائل ومناقب

صدیث سے جوامور واحکام ثابت ہوتے ہیں اس کی تمین شمیں ہیں: — ر

ہبلی قسم : اسلامی عقالہ: دبنی عقالہ کے اثبات کے لیے ضرور کی ہے کہ وہ

حدیث متواتر یا پھر مشہور ہو، اخبار آ حاد اگر جہ توی ہوں اعتقادیات کے باب میں معتبر

نہیں۔ '' شرح عقالہ نسفی'' میں علامہ تفتاز آئی علیہ الرحمہ (متونی: ۱۹۲۵) ارشاد فرماتے

ہیں: ''اصولِ فقہ میں خبر واحد، لبنی تمام ترشر طوں کی جائح ہونے کے باوجود، صرف ظن

کا فائہ ودیتی ہے اور عقالہ کے باب میں ظن و تخیین کا اعتبار نہیں۔'' منح الروض الانف، الا

ملاعلی قاری میں تصریح ہے کہ ''خبر واحد، اعتقاد کے باب میں قابل ججت نہیں۔''

موسیری قسم : احکام: اس کے لیے حدیث کا صحیح آنداتہ یا صحیح آفیرہ، حسن

لذاتہ یا کم از کم حسن آخیر وہونا ضرور کی ہے۔ ثبوت احکام میں احادیث ضعیف کا اعتبار نہیں ہوتا۔

لذاتہ یا کم از کم حسن آخیر وہونا ضرور کی ہے۔ ثبوت احکام میں احادیث ضعیف احادیث بھی

تیسیری قسم: فضائل و مناقب: تو اس میں باتفاتی علیہ ضعیف احادیث بھی

میں ہے۔ فیخ العارفین ابوطالب تی علیہ الرحمہ "قوت القلوب" کی اکیسویں فصل میں ارشاد فرماتے ہیں: "فضائل احمد مناقب اشخاص میں تمام احادیث ،مقبول ہیں خواہ مرسل ہوں یامقطوع (سواے موضوع کے) اسے نہ معارض قرار دیاجائے گااور نہ دد کیا جائے گا، یہی اسلاف کا طریقہ ہے۔"

34

#### فالده(١٣): عمل بالضعيف كااحاديث سے ثبوت

امادیث ے ثابت ہے کہ فضائل اعمال میں صدیثے ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ عنہ من اللّٰہ عزوجل کا کوئی تھم پہنچاور حصول تواب کی نیت ہے اس پر ایمان لائے ہوئے عمل کیا تواب عطافر مائے گا، خواددہ صدیث، میری و یانہ ہو۔''

ابن حبان في ال حديث كى روايت كى ، ايو عمر بن عبد البرف "دكتاب العلم" بين ابواحد بن عدى في المرف "كالله العلم" بين ابواحد بن عدى في "كالله العلم" بين ابواحد بن عدى في مجارت قدرت تغير كے ساتھ اس طرح ب: "اعطاه الله فالك الثواب وان لم يكن ما بلغه حقاء" اى طرح امام احمد وابن ماجه اور عقيل في حضرت ابو بريره رضى الله عنه سے روايت ، كيا - جس كے الفاظ يه بين: "ماجاء كم عنى من خير قُلته اولم اقله فانى اقوله و ماجاء كم عنى من شرفانى لا اقول الشرد"

این ماجد (متوفی: سلامه) کی عبارت سے ہے: "ما قیل من قول حسن فانا فلٹ در ایک ماجد (متوفی اسلامه) کی عبارت سے ہے: "ما قیل من قول حسن فانا فلٹ در ایک جواجی بات بطور صدیث بیان کی بائے تو سمجھواس کا قائل میں ہول عقیل کے الفاظ سے بین: "خدنوا به حدثت به اولم احدث به د" کداس پر عمل کروچاہ وہ صدیث میری ہویانہ ہو۔

اس باب میں حضور کے آزاد کردہ غلام حضرت تو بان اور ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی خبر منقول ہے۔ خلعی نے ''فو ند'' میں حمزہ بن عبد الجید سے روایت کی کہ ''مجھے خواب میں حطیم کعبہ کے اندر اللہ کے رسول اللہ آئی آنیا کی ذیارت نصیب ہوئی، میں نے کہا، یارسول اللہ ! آپ پر ہمارے والدین قربان! مجھ تک آپ کی ایک صدیب پنجی ہے اور وہ بیہ کہ دورہ خص فضیلت سے متعلق کوئی ضریب سے اور تواب کی نیب سے اس پر ممل کرے تواللہ تبارک و تعالی اے اس کا اجرعطافر مائے گاخواہ وہ نفس الام میں باطل ہی

" کتاب الاذکار " میں لکھتے ہیں: " فقہا و محد ثین وغیر ہم فضائل انجال اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف پر عمل کو مستحب قرار دیتے ہیں بشر طیکہ وہ موضوع نہ ہو۔ "

" فتح القدیر " میں لیام این ہمام نے " فضائل فی حمل البخائر" ہے پچھ پہلے ، یہ صراحت فرمائی ہے : " خبر ضعیف سے استجاب ثابت ہو جاتا ہے بشر طیکہ وہ موضوع نہ ہو۔ "علامہ حلی (متوفی: ۱۹۵۸ھ) " نفیۃ المستملی" میں سنن عسل کے تحت، رقم طراز ہو۔ "علامہ حلی (متوفی: ۱۹۵۹ھ) " نفیۃ المستملی" میں سنن عسل کے تحت، رقم طراز ہیں: "عسل کے بعد رومال سے بدن پوچھنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ " حضور کے باس کیڑے کا ایک کئڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اعتمال کے وضو کے بعد اعتمال کے وضو ہے بعد اعتمال کے دوریث کی دوایت کی اور کہا کہ " یہ حدیث طعیف ہے ، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف پر عمل ، جائز ہے۔ "

ملاعلی قاری نے "موضوعات کیر "من " کردن پر مسح" سے متعلق، حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا: "فضائل اعمال میں ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ علماکا اس پر اتفاق ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اتمہ نے گردن پر مسح کو مستحب یاسنت قرار دیا ہے۔"

عمل، جائز ومتحب کول کہ اس میں خطر سے سے ان اور منفعت کی امید ہے۔ "
سنن عسل میں رومال سے اعضا وضو یوچینے کے سلسلے میں " قطیہ شرح
سنیہ "میں مصر ہے۔" جمہور علاء اس بات کے قائل ہیں کہ فضائل کے باب میں حدیث
ضعیف پر عمل، جائز ہے بشر طیکہ موضوع نہ ہو، مما نعت پر جب تک کوئی دلیل قائم نہ ہو
اے اباحت اصلی پر باتی رکھا جائے گاتو یکی قول زیادہ مزاسب ہے۔ "

ولیل نہیں کہ وہ نفس الامر میں بھی کذب ہو۔ اس لیے کہ بعض او قات حدیث غیر صحیح، امر خلاج کے اعتبار سے بچے ہوا کرتی ہے ، لہذا 'دلم بھی ''کا مطلب متعلقہ حدیث کی سند کا ان شر طوں پر نہ ہو نامر ادہ جو محد ثین کے بہاں معتبر ہے۔ (نہ کہ نفس حدیث اور تتن خبر کا)۔ '' تقریب اور تدریب ''میں ہے'' جب حدیث کے ضعیف ہونے کا قول کہا جائے توشر ط فہ کور پر ،اس سند کا عدم صحت ، مر او ہو تا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث فی نفسہ خارج میں ، من گھڑت اور جھوٹ ہے ، اس امر کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ جھوٹا فقسہ خارج میں ، من گھڑت اور جھوٹ ہے ، اس امر کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ جھوٹا

راوی، محلقہ طریعت کی جو ہو۔ امام ابن ہمام '' فتح القدیر ''میں '' مغرب سے قبل نمانے نقل پڑھنے'' سے متعلق ار شاد فرماتے ہیں: '' صدیثِ حسن، صحیح وضعیف پر باعتبارِ سند صحت وضعف کا حکم لگانا محص ظن کی بنیاد پر ہے ، نیکن امر واقعہ کے استبار سے جائز ہے کہ صحیح ، غلط ہواور ضعیف ، صحیح ہو۔'' اسی میں '' کمامہ کے چچ پر سجدہ کرنے'' کے بیان میں ہے: '' ضعیف کا بیہ معنی نہیں کہ وہ نفس الا مر میں باطل ہے ، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ محد ثین کے متعین کردہ شر طول کے مطابق نہیں، تواس بات کا امکان موجود ہے کہ کوئی ایسا قرینہ بایا جائے جواس کی صحت کوثابت کر دیے اور وہ نفس الا مر میں صحیح ہو۔ نیز ریہ قرینہ موجود ہوکہ ضعیف رادی نے اس متن خاص کو بطر ایق احسن ، اداکیا ہے ، تواس وقت ، ضعیف رادی کے باوجود اس پر صحت کا

موضوعات كبير ميں ہے: "دمحققين كامانناہ كه حديث كاصحيح، حسن اور ضعيف مونا، يه صرف ظاہر كے اعتبارے ہے ورنداس بات كااخمال بہر حال موجودہ كه حديث صحيح، موضوع يا پھر موضوع، مرتبهٔ صحت پر فائز ہو۔ امام ابن حجرنے بھی ايسا ہی فرمايا۔"

#### فلده (١٦): مقام احتياط مين ضعاف، احكام مين بهي معتربين

موضعِ احتیاط میں حدیثِ ضعیف پراحکام میں بھی عمل کمیاجائے گا۔علامہ شہاب الدین خفاجی (متوفی :۱۹۰ه) ''نسیم الریاض ''کے خطبہ میں ارقام فرمات ہیں: ''احکام شرعیہ مثلاً حلال، حرام، بھ، نکاح و طلاق وغیرہ تواس میں صرف حدیثِ صحیح یا کول نہ ہو۔ "یار سول اللہ! کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا: رب کعب کی فتم! یہ صدیر محمیر ی ہے ادراس کا قائل میں ہی ہوں۔"

طبرانی (متوفی: ۱۰ مسم وابد یعلی (متوفی: ۱۰ مسم ) داید علی (متوفی: ۱۰ مسم ) نابو همزه سے روایت کی۔
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرہایہ ''جس شخص کے پاس فضیلت پر جمی ،اللہ
تعالٰی کا کوئی بیفام پہنچے اور دواس کی تقد ایق نہ کرے تو دواس کے ثواب سے محروم رہے گا۔ ''
امام ابو عمر بن عبد البر نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا: ''محد ثین عظام فضا کل اعمال میں ، سہولت کا بر تاؤ کرتے ہیں اور عمل باضعیف کو جائز سبجھتے ہیں۔
عظام فضا کل اعمال میں ، سہولت کا بر تاؤ کرتے ہیں اور عمل باضعیف کو جائز سبجھتے ہیں۔
ہال! وہ احادیث ،احکام پر شمل ہوں تواس میں چھان بھٹک اور شدت کا مظاہر و کرتے ہیں۔ ''
وہ احادیث ،احکام پر شمل ہوں تواس میں جھان بھٹک اور شدت کا مظاہر و کرتے ہیں۔ ''
وقت جائز و مستحسن ہے جب کہ حدیث کا بطلان ظاہر نہ ہوا ہو ، لیکن اگر اس کا بطلان اور وقت جائز و مستحسن ہے جب کہ حدیث کا بطلان ظاہر نہ ہوا ہو ، لیکن اگر اس کا بطلان اور موضوعیت ظاہر ہو جائے تو بھر رہا وامید کا کوئی معنی نہیں۔ ''

ہم کہتے ہیں کہ ''ان لم یکن ما بلغه 'حقا۔ ' اور اس کے مثل حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نفس الا مریش حق نہ ہو، یہ مطلب نہیں کہ اس کا بطلان ظاہر ہونے کے باوجود، اس کی صحت تسلیم کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور یہ بات بالکل واضح ہے، تواسے یادر کھواور اس پر مثل کیا جائے اور یہ بات بالکل واضح ہے، تواسے یادر کھواور اس پر مثل کیا جائے اور یہ بات بالکل واضح ہے، تواسے یادر کھواور اس پر مثابت قدم رہو۔

### فالده (١٥): بابِ فضائل مين عمل بالضعيف كي عقلي وليل

باب فضائل میں احادیث ضعیعہ کے قبول پر ، عقل بھی والات کرتی ہے۔اس لیے کہ سند میں کسی قسم کا نقص اور ضعت،اس کے بطلان بالجزم کی دلیل نہیں کہ زیادہ جھوٹ کو مخض ، بھی بچ بھی بول دیتاہے تورادی کے بہت زیادہ جموٹاہونے کے ہادجود ممکن ہے کہ دہاس صدیث کو حق وصحت کے ساتھ بیان کرے۔

لام ابوعم تقی الدین شیر زوری (متونی : ۱۲۳سه) "مقدمه" بین تحریر فرمات بیل: "جب محدثین کسی روایت کے متعلق عدم صحت کا قول کریں توبیداک بلت کی قطعی

ابن عساكر (متوفى: اے ۵۵) نے ليني د تاريخ ، هن ابو على مبران بن ہارون رازي ك واسطى يە حديث تخريج فرمائى ب: " ميں فيابومعين حسين ابن حسن طبرى سے بد كتيرناد دميں نے سنيچ كے دن بچينالگوانے كااراده كميااوراينے خادم سے كہاكہ حجام بلالاؤ جب ان ام چلا گیاتو مجھے حضور کی وہ صربت یاد آئی جس میں سنیچر یابدھ کے دن بچھنالگوانے پر، برص کے لاحق ہونے کاذ کرہے۔ ابو معین کہتے ہیں کہ میں نے اس صدیث میں غور وفکر کیااور کہا کہ اس مدیث کی سند توضعیف ہے۔ پھر غلام سے کہاکہ جاؤاور جام کوبلالاؤ۔ تھام آیااور میں نے بجینالگوایاجس سے مجھے برص لاحق ہو گیا۔ ایک روز خواب میں حضورِ اقد س طرفی ایک کیا۔ زیارت ہوئی اور اپنی حالت کا شکوہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، "میری حدیث میں خفت کا پہلو تلاش نہ کر و(لینی اے حقیر اور معمولی نہ مجھو)۔ "اس کے بعد میں نے نذر مانی کہ اگر الله، مجھ سے برص کی بیاری کودور فرمادے تو آئندہ، حضور کی حدیث کو پیج نہیں سمجھول گا،خواہوہ صحیح ہویاضعیف،اس نذر کے بعد اللہ نے مجھے سے برص کودور قرمایادیا۔"

"درسيم الرياض "ميس بي: " ناخن تراشاسنت بي، ليكن بره ك ون كافي كى ممانعت دارد ہوئی ہے کہ اس سے برص کی بھاری ہوتی ہے۔" بیان کیا جاتا ہے کہ بعض علما نے بدھ کے دن ناخن کتر وائے، انہیں منع کیا گیا، پر وہ ندمانے اور کہایہ صربث ثابت نہیں، توفوراً بى دوبرص يس مبتلا مو كئے فواب يس حضوركى زيارت نصيب موكى اورانهول في آپ سے فریاد کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ندسنا کہ بدھ کے روز اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ میرے نزدیک وہ حدیث تھی خے نہ تھی تو حضور نے فرالیا: اس صریث کاس لینای تمبارے لیے کافی تھا۔ پھر اینادست اقد س ان کے بدن پر بھیرا، جس سے وہ سیح وسالم ہو گئے اور توبہ کی کہ آئندہ، حدیث کو معمولی نہیں سمجھول گا۔ " حاشیہ در مخار "میں امام طحطاوی، تحریر فرماتے ہیں: " دبعض آثار میں بدھ کے

دن ناخن کا فی نی وارو مولی ہے کول کہ اس سے برص پیدا موتا ہے۔" ماحب مدخل المام ابن الحاج (متوفى: ٢٥٥٥) كمار عي منقول ب كم

حسن ير عمل كيا جائے گا، (يعنى احكام كا اثبات، احاريث صحيح وحنه عى سے موكا) البت موضع احتیاط میں، ضعیف پر بھی عمل کیا جائے گا۔ جیسے کسی بھے یا تکاح کی کراہت میں کوئی ضعیف حدیث وار د ہو تو مستحب کے اس سے بحاجائے لیکن بچناواجب نہیں۔" " تدريب الراوى الم اليوطى من ب: " مقام احتياط من احكام من محى

مديث ضعف يرعمل كياجائ كار"

علامه طبی (متونی: ۱۰۳۸ اه) "دسنن صلاة"كى نصل مين تحرير كرتے بين: وم صل یمی ہے کہ یانچوں تمازوں میں اذان وا قامت کے در میان اتصال مکروہ ہے۔" جیرا کہ امام تریزی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے: ° حضور مطالبہ الم حضرت بلال کو علم دیا کہ اذان کے کلمات آہتہ اور تھبر تھبر کرادا کرو،اور جب آقامت کہو تو سُرعت سے الفاظِ تنجیر ادا کرواور اذان وا قامت کے در میان اتنا وقفہ رکھو کہ لوگ كهانے پيغاور قضاے حاجت سے فارغ ہوسكيں، سواے مغرب كے۔ " (غني) يد صريت الرجد ضعف إلى المال فتم ك تمم من ضعف ير عمل كرناجار ب علامه سيوطى في "اللَّتى" اور "التعقبات" بيس امام ديليي كي "ممند فردوس" ے اپ حدیث نقل کی ہے: "میں نے اپنے والدے میر کہتے سنا کد، ابو عمر محمد بن جعفر تمثالورى نے بیان كيا كه ايك دن من نے صربت من احتجم يوم الاربعاء ..... كه جو مخفی بدھ اور سنچر کے دان بچھنا مگوائے اور برص میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے ہی آپ کو ملامت كرے، كے متعلق كہاكہ "ني حديث سيح نہيں"ادر چبار شنبه كو فصد لكوايا، جس

ہے میں برص کی بیاری میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن میں نے حضور مفاتین کو خواب میں دیکھا اور لبن حالت زار کی شکایت کی، تو آب نے ارشاد فرمایا، "میری حدیث کو معمولی نه مجھو!"عرض کیا یارسول الله! آئندہ میں اس فعل کے ارتکاب سے توب کرتا ہوں۔ جب نیندے بیدار مواتو کیاد کھا موں کہ اللہ نے جھے اس مرض سے عاقبت دے دی ہے ادرید باری جھے دور ہو بھی ہے۔"

ضعيف اورموضوع صديث كاعلمي وفني جائزه ہوسکے سے صرف ای سندے مروی ہے۔ تاہم علمانے تقر ت فرمائی ہے کہ یہ حدیث باعتبار سند، ضعیف ہونے کے باوجود مقبول ہے، کیوں کہ بیا یک ایسا تھم ہے جس میں نفع ہے، ضرر كاكونى سوال بى نبين- "مام بينقى فرمات بين: " اس صديث كى سنديس اگرچه اضطراب ب،

تاہم اس فتم کے تھم پر عمل کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔انشاءاللہ تعالی۔"

"صلية" از عافظ ابو نعيم اصباني (متوني : ١٠٠٠ه من بي اللم بيه كا قول ولا بأس بالعمل بهذا الحديث " علام ب كم مذكوره قول، اشبه اور مذب مخارہے۔ای پر ہمارے شیخ نے بالجزم ار شاد فرما یا کہ سنت کی پیروی،ادلی ہے۔"

"نفني" ميں ہے: "جن لو گول فاس صديث كے عمل ير جواز كافتو كاديا ہے،ان ک متدل، ابوداؤد کی صدیث ہے اور اس کی سندیر محدثین نے جو کلام کیا ہے اس کاذ کر ہوچکا باین بهد کهاگیاہے که فضائل اعمال میں اس نوعیت کی صدیث، مقبول ہے اور اس یرعمل جائز ب، جيماكدا بهي كزرال اى وجد المائن مام ففرمايا: "السنة اولى بالا تباع."

ومراتی الفلاح "کے حاشیہ میں الم طحادی (متوفی: ۱۲۳۱ه) ذکر کرتے ہیں: "علی سبیل التزل بیر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حالتِ تمازیں، سترہ کے بجاہے ککیر تھینچنے سے کوئی فائدہ نہیں، تواس سے حصولِ معامیں کوئی ضرر اور فرق ندیڑے گا، کیول کہ اس نوعیت کا حکم، صرب ضعیف سے بھی ثابت اور اس پر عمل جائز ہوتاہے۔"

"فان لم یکن معه عصا فلیخط خطا۔" کے مطابق خط کینیا، مسنون ہے، حيياك الم محد كي دوسرى روايت إلى سبب كه حديث اكرچه ضعف ب الكين فضاكل اعال مين، معتبر اور معمول ب،اى وجد الما ابن مام فرمايا: "السنة اولى بالاتباعاه"(روالمحتار)

فالدو(21): فضائل اعمال میں تمام احادیث معتبر ہیں، سواے موضوع کے

وموضوع" كعلاده فضائل و مناقب مين تمام احاديث، معتبر اين- علامه

"انجول نے جہار شنبہ کو ناخن تراشنے کا قصد کیا۔ جب انھیں ممانعت کی مدیث سنائی گئی تو اس ارادہ کو ترک کر دیا۔ پھر انہوں نے غور وخوض کے بعد بیراے قائم کی کہ ناخن تراشا، ب سنت ثابته إدراس منى كاروايت مير ان زديك ميح نبيل المذاانبول في ناخن كاث ليے جس سے دہ برص على متلا ہو گئے۔خواب میں حضور تشریف لاے اور فرمایا ' ذكيا تم نے نمی کی روایت نہیں سی ؟ ۴۰ بن الحاج عرض گزار ہوئے، یار سول الله! بدروایت میرے نزدیک ثابت نہیں تو حضور نے فرمایا،اس حدیث کاس لینائی تمہارے حق میں کافی تھا۔ پھر آپ نے دستِ اقد س ،ان کے جم پر پھیراجس سے وہ مکمل طریقے سے شفایاب ہو گئے اور برص کی بیاری ختم ہو گئے۔ "مان الحاج فرماتے میں: "اس واقع کے بعد میں نے الله ي توبه كي اور عبد كياكه اب مجمى حضوركى سن بوئى صديث كى مخالفت مبيل كرول كا-" علامه طلی ، مروبات نماز کے اخیر میں "سرو" سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: دمستحب بیہ ہے کہ سترہ کمی ایک ابروکے سامنے (دائیں یابائیں) کر کھا جائے، جیسا کہ الم ابو داؤد نے ضباعہ بنت مقداد بن اسود اور انہوں نے اپنے والدے روایت کیا ' دمیں نے حضور کو ہمیشہ اس حالت میں پایا کہ جب آپ کی لکڑی، ستون یادر خت کو آڑ بنا کر نماز يرهة توات دائي يابكي ابروك سائة ركعة بالكل سيدهاس كى جانب درخ ند فرمات." ولیدائن کال اور ضاعه کی مجهول ہونے کے سبب معلل قرار دیتے ہوئے محدثین نے اس روایت کو مجبول کہاہے، لیکن اس فعل کا تعلق چوں کہ فضائل اتال ہے ہے، ملذا ال يم عمل جائز ہے۔ (ابوداؤدشریف)

اس كى نظير دوستن الى داؤد واين اجد "كى وه صريث ب جو محمد بن محر من حميث ے مروی ہے۔ محداین دادا حریث سے جو بن عذروے یک فروستے مروایت کرتے ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ عندنے بیان کی کہ حضور نے حالتِ تماز میں ستر ہے متعلق و شد فرمایاکہ "ا كرنمازى كے ياس كوئى ككرى ند بو تووه خط (كير) كينے ليے" ابود اؤد نے سفيان بن عيينہ کے حوالے . سے ارشاد فرمایا ، مجھے کوئی ایسی روایت نہ مل سکی جس سے قد کورہ صریث کی تائید

فارده(۱۸): احادیث کوموضوعات میں ذکر کردینا،
ہیراس کے ضعف کامقتضیٰ نہیں

حدیث کو موضوعات کی کتابوں میں ذکر کر دیتا، یہ اس کے ضعف کو ممتلزم نہیں کیوں کہ موضوعات کے سلسلے میں جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں: —

ہبلی قسم: —وہ ہے جس میں صرف موضوعات کے ذکر کا التزام کیا گیاہے،

مثلاً موضوعات این جوزی ، اباطیل جوز قانی اور موضوعاتِ صفائی، تو ان کتابوں میں

احادیث کوذکر کرنا، اس بات پر دفائت کرتاہے کہ یہ حدیث، مصنف کے نزدیک موضوع

ہے، جب تک کہ صراحۃ اس کی موضوعیت کی نفی نہ کردی جائے۔

تواس عدم صحت، ثابت نہیں ہوتا چہ جائیکہ اس صریث کا ضعف، سقوط یا پھر بطذان ثابت ہو، بلکہ موضوعات میں ذکر کردہ بعض احادیث، ''حسن' یہاں تک کہ ''حقی ہیں جیں ہیں جیں اور سام علات نے ''مقدمہ''میں، بھی ویں جیسا کہ علانے لبنی تصانیف میں متنبہ کیا ہے۔ لام ابن صلاح نے ''مقدمہ''میں، ام عواتی نے ''الفیہ''میں اور امام سخاوی نے ''فقی المعنوعہ''میں، علامہ سیوطی نے ''تعقیات' ''اللّالی المعنوعہ'' القول الحن فی الذب عن المندہ فی الذب عن منداحہ''میں اس امرکی صراحت فرمائی ہے۔ السفن'' اور 'القول الحسد فی الذب عن منداحہ''میں اس امرکی صراحت فرمائی ہے۔

دوسری قسم :-ووہ جس میں نقط موضوعات کے ذکر کاالتزام نہیں کیا گیا

عبلکہ اس تصنیف کا مقصد ، دوسرول کی طرف سے احادیث پر لگائے گئے حکم وضع کی

مختیق و تفتیش ہے ، مثلاً لمام سیوطی کی ' الاآئی المصنوع' یا پجر غرض ، نقذ و نظر کے لیے ان

احادیث کو جع کرناہے جن پر محد ثین نے وضع کا حکم لگایا ہے۔ جیسے لمام سیوطی کی ' ' ذیل

الدائی'' ۔ آپ ' معوضوعات کبری'' کے خطبہ میں اوقام فرماتے ہیں: ' احادیث کو موضوع قرم دیے میں اوقام فرماتے ہیں: ' احادیث کو موضوع قرم دیے میں این جوزی نے بڑھ پراھ کر حصہ لیاہے اور ضعیف بلکہ حسن ، یہاں تک کہ صحیح قرم دیے میں این جوزی نے بڑھ پراھ کر حصہ لیاہے اور ضعیف بلکہ حسن ، یہاں تک کہ صحیح

زر قانی (متونی: ۱۲۲ه) "شرح موابب" می حضور طرفیا آبیم کار مناعت کانذ کره کرت بوئ حدیث "مناغاة القمر " بینی چاند کے ساتھ حضور کے کھیلنے کے سلسلے میں رقم طراز ہیں: "محد ثین کاطریقتہ ہے کہ وواحکام وعقائد کے علاوہ و گیرامور میں تمانل سے کام لیتے ہیں: "ابر باب سیر، صحح، سقیم، ضعیف، لیتے ہیں: "ابر باب سیر، صحح، سقیم، ضعیف، بلائ، مرسل اور منقطع ، ہر طرح کی احادیث، جمع کرتے ہیں البتہ موضوع ہے گریز کرتے ہیں البتہ موضوع ہے گریز کرتے ہیں۔ "(میر قانسان العیون)

الم احمد سمیت، بہت الم احمد سمیت، بہت اللہ علی حدیث سے منقول ہے: ' حلال و حرام سے متعلق احلاب بین کرتے ہیں اللی حدیث کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں الیکن فضائل و مناقب بین تسایل یعنی نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔'' بہی وجہ ہے کہ عماو حمد شین ' کلبی'' سے روایت کرتے ہیں حالان کہ وہ خت ضعیف راوی ہے۔ جوز جائی وائن حبان نے اس کی تعذیب کی امام بخلری نے گئی وائن مہدی کے حوالے سے ' کلبی'' کو متر وک الحدیث متر وک الحدیث متر وک الحدیث اور ایک جماعت نے اس کے '' متر وک الحدیث '' بونے کا قول کیا۔ حافظ نے '' تقریب '' میں کہا کہ ''کہی'' ان او گول ہیں ہے جس '' محد شین نے ، کذب اور رفض کا تحم مگیا ہے ۔'' مگر اس کے بوجود اس شعر ان رمتو فی سے جس معرفین اس کے بوجود اس شعر ان اس کے بوجود اس شعر ان متعربی نان وشعبہ اور ایک جماعت نے ''کہی'' سے صدیت روایت کی۔ عماک کے مقال کے جماعت نے ''کہی'' پر غیرے متعلق روایات ہیں اپنی رضا مندی کا ظہار کیا ہے ، لیکن حدیث میں دوایات ہیں گئی کی روایات ہیں کی روایات ہیں کی روایات ہیں کے مزدیک مناکر ہیں ۔''

 ابن 'قتاری ' میں اور علامہ سیوطی نے ' ' تعقبات ' میں زیر نظر صدیث ' ' جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھے تواس کے لیے دخول جنت سے کوئی ٹی مالع نہیں ، سواسے موت کے ''آپاس کے تحت لکھتے ہیں: '' اہن جوزی نے ' 'کتاب الموضوعات '' لکھ کر بہت اچھا کیا کہ انھوں نے بہت کا ایک روایات کی نشاندہ کی جو عقل و نقل کے خلاف تھیں، لیکن بعض مثکلم فیہ راویوں سے مر وی احادیث کو موضوع قرار دے کر اچھا نہیں کیا تھیں، لیکن بعض مثکلم فیہ راویوں سے مر وی احادیث کو موضوع قرار دے کر اچھا نہیں کیا کہ جس روایت پر وضع کا تھم لگا یاوہ نفس الامر میں اس طرح نہیں کہ عقل اس کے بطلان کی گواہی دے ، کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ اور اجماع کی مخالف اور معارض بھی نہیں اور نہ اس کے موضوع ہونے پر کوئی ولیل قائم ہے۔ بس انہوں نے دعویٰ کر ویا کہ اس کے رواق اس کے خواق اس کے موضوع ہونے پر کوئی ولیل قائم ہے۔ بس انہوں نے دعویٰ کر ویا کہ اس کے رواق اس کے عدیث ، ضعیف ہے۔ یہ ظلم اور محض ہے تکی بات ہے۔''

فائدہ(۲۰):غافل راوی جو غیر کی تلقین قبول کرلے اس کی حدیث موضوع تہیں

جوراوی غفلت کے سبب، دوسرے کی تلقین قبول کرےاس کی عدیث بھی موضوع نہیں۔ دجوہ طعن وس (۱۰) ہیں اور نفذ و نظر میں بعض سے اشد ہیں۔ اسبب جرح میں سے پانچ کا تعلق عدالت ہے اور پانچ کا ضبط ہے۔

(۱) گذب راوی (۲) تبهت گذب (۳) گخش غلط (۳) غفلت (۵) فسن (۲) وجم (۵) ثقد راوی کی مخالفت (۸) جهالت (۹) بدعت (۱۰) سوئے حفظ انتھی \_ (نزمة النظر للامام ابن حجر عسقلانی)

اس کے باوجود علما تصریح قرماتے ہیں ' عاقل رادی، پر شدید قسم کا طعن ہی کیول شد کیا گیاہو لیکن اس سے صدیث، موضوع نہ ہوگ۔ای طرح ' نیزید بن زیاد' کی تلقین کی جاتی اور دوروسرے کی تلقین قبول کرلیتا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ فعل، تکم بالوضع کا مقتضی میں۔' (التعقبات للامام السیوطی)

کو بھی دائرہ حدیث ہے نکال کر موضوع کے زمرے میں داخل کر دیا ہے، جیسا کہ ائمہ محدثین نے اس پر تب فرمائی ہے۔ "(خطبهٔ موضوعات کبری )

آپ مزید لکھتے ہیں: ''جب ہم نے تمام باتیں (لینی موضوعات ابن جوزی)
کتاب میں ذکر کردیں، تواب اس پر زیادات کاذکر کرتے ہیں توان احادیث میں بعض وہ ہیں
جن کاموضوع ہونا قطعی اور یقینی ہاور بعض پر کسی حافظ نے ''وضع' کا حکم لگایا ہے لیکن
مجھے اس میں تامل ہے۔ (اور وہ یہ ہے کہ موضوعات کی کتابول میں محض احادیث کوذکر کر
دین، اس سے متعلقہ روایات کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی )۔ تو میں اسے شخقیق و نظر کے
لیے ذکر کروں گا۔'' (خاتمہ موضوعات کرو)

اور دوسری قسم کی قبیل ہے ' دموضوعاتِ شوکانی' بھی ہے ، جس کانام'' قواعد ججہوعہ'' ہے ، اس کے خطبہ میں صراحت ہے: '' میں اس کتاب میں ایک احادیث بھی لاؤل گاجے موضوع کہنا پر گردرست نہیں بلکہ دوضعیف ہیں یااس میں بلکا ساضعف ہے یا پھر اصلاً ضعف ہے ، کہنا پر گردرست نہیں بلکہ دوضعیف ہیں یااس میں بلکا ساضعف ہے یہ پھر اصلاً ضعف ہے ، کی نہیں ، وہ تواعلی درجہ کی حدیث ہے۔''اس تعبیہ سے مقصود ہے ہے کہ بعض مصنفین نے بہت کی احادیث کو موضوع میں شار کیا ہے مثلاً این جوزی کہ انہوں نے حدیث صحیح تک کو بھی موضوعت میں شار کردیا ہے ، ادر اس میں تماہل سے کام لیا ہے حدیث شرور ہے ، ادر اس میں تماہل سے کام لیا ہے۔ جب صحیح کے بارے میں ان کا بیر دوبیہ تو پھر ''دحسن'' اور ''ضعیف'' کا شکوہ بی فضول ہے۔ جب صحیح کے بارے میں ان کا بیر دوبیہ تو پھر ''دحسن'' اور ''ضعیف'' کا شکوہ بی فضول ہے۔ علامہ سیوطی نے ابن جوزی کا تحاقب کیا ہے ، جو ضرور ہے مواد کے لحاظ ہے فضول ہے۔ علامہ سیوطی نے ابن جوزی کا تحاقب کیا ہے ، جو ضرور ہے مواد کے لحاظ ہے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بھی ان کے تعقبات کی طرف اشکرہ کردیا ہے۔

فالده (١٩): محص ضعف أواة كى بنياد بر صديث كوموضوع نبيس كهاجاسكتا

محض راوی کے ضعیف ہونے کی اجہ سے صدیث کو موضوع نہیں کہ جاسکا، حافظ سیف الدین ابواحمہ بن الی مجد اور نام فن، مش الدین ذہبی (متوفی: ۸سمرے)نے

#### فائده (۲۲): مضطرب اور منكراهاديث، موضوع نهيس

صدیث خواہ مضطرب ہویا مسکر، دہ موضوع نہیں ہوتی، اہام سیوطی " تعقبات" میں فرماتے ہیں: "مضطرب اور مسکر، ضعیف کی ایک قسم ہے لیکن موضوع نہیں ہے۔ "این عدی نے صراحت کی ہے کہ "حدیث مسکر، موضوع نہیں" مسکر ضعیف کی ایک قسم ہے اور باب فضائل ہیں معتبر ہے۔ (ایضاً)

امام ذہبی نے اپنی ''تاریخ'' میں لکھاہے '' یہ حدیث ، منکر ہے جو صرف ' ''بشیر'' سے مروی سے اور وہ ضعیف راوی شخے تواس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث، ضعیف ہے ، موضوع نہیں۔''(ایضاً)

لباس کے متعلق حضرت ابواہامہ ہے مروی ہے ''اون کے لباس کو لازم پکڑو
کہ اس سے اپنے دل میں ایمان کی علاوت محسوس کروگے۔''یہ ایک لمبی حدیث ہے جس
کی سند میں ایک راوی ''کدیکی'' ہے جو دضاع لینی حدیث گڑھنے والا تھا۔ میں کہتا ہوں
کہ امام بیبقی (متوفی: ۵۸س) نے ''شعب الایمان'' میں کہاہے کہ حدیث کا یہ کلڑا،
اس مند کے علاوہ ہے معروف ہے۔

اور دی کری 'نے اس میں ایسی زیادتی کی ہے جو شکر ہے اور ممکن ہے کہ یہ کسی راوی کا کلام ہو اور بعد میں اسے حدیث سے طادیا گیا ہواھ ۔ حاکم (متوفی ۵۰ میں اس معروف جملہ کی تخریج کی ہے اور یہ لمبی حدیث، درج ہے موضوع نہیں۔' (التعقیات)

نوٹ: مضطرب: وہ صریت ہے جس کی روا۔ ت مختلف ہو کھافی الوسالة للجرجاتی، اضطراب مجھی سند ہوتاہے اور مجھی متن میں جیسا کہ 'دشر س خبہ' ہمی: ۲۳ میں ہے۔ منکر: کہتے ہیں جس کے راوی، روایت میں سنگین غلطی کرتاہ و پاس کافست ظاہر ہویا بہت غفلت کرتاہ و۔

# فالده (۲۱): حديثِ منقطع، موضوع بونے كومتلزم نبيں

صدیث کا منقطع ہونا یہ اس کے موضوع ہونے کو متلزم نہیں، امام ابن ہمام (متوفی ۱۸۱ه) ''فتح القدیر'' میں ارشاد فرماتے ہیں '' یہ حدیث ضعیف ہے سلسلۂ سند ہے رادی کے ساقط ہو جانے کی وجہ ہے، لیکن راوی کی عدالت و ثقابت کے بعد مقطع، ہمارے نزدیک مرسل کی طرح ہے تواس کے قبول میں کوئی حرج اور ضرر نہیں ہے۔'' ہمارے نزدیک مرسل کی طرح ہے تواس کے قبول میں کوئی حرج کلام کرتے ہوئے امام ابن دوران نماز، ثنا میں ''جل ثناءک'' کے اضافے پر کلام کرتے ہوئے امام ابن امیر الحاج (متوفی : کساکھ) فرماتے ہیں: ''یہ مصر نہیں کہ ، ثقات سے روایت قبول کرتے امیر الحاج (متوفی : کساکھ) فرماتے ہیں: ''یہ مصر نہیں کہ ، ثقات سے روایت قبول کرتے

مل صريث منقطع ، مرسل كي مانديي" (حليه)

ومنقطع سے ابتدال کرنے میں کوئی مفرائقہ نہیں، کیوں کہ فضائل اعمال میں

منقطع يرعمل كرنابالاجماع معتبر بيه " (اين حجر عسقلاني)

منوف: -شادعبد الحق محدث دباوی، صریت منقطع، کی تعریف کرتے ہوئے "مقدمهٔ منتلوق" میں تعریف کرتے ہوئے "مقدمهٔ منتلوق" میں تحریر فرماتے ہیں۔ "مسلسلهٔ سندے ایک یااس نے ڈائڈ راوی، ساقط موں المام ابن جحر عسقلانی "فرنہۃ النظر، می: ۵۱" پر قم طراز ہیں۔ "منقطع ودیے جس میں ہے دوراوی ساقط شہول۔" از مترجم غفرلید

جرح کے الفاظ یہ ہیں (۱) د جال (۲) کذاب (۳) وضاع الحدیث (۴) متم بالکذب(۵) متفق علی الترک(۲) متر وک (میز ان الاعتدال)

"دتقریب التمذیب "مین ہے کہ الفاظ جرح میں وسوال درجہ سے ہے۔
دتقعیف کے ساتھ حتی طور پر جن کی توثیق نہ کی گئی ہو باوجو دیکہ بے ضعف، صحت حدیث میں مخل اور مالغ نہیں۔" لفظ "متر وک" "متر وک الحدیث" "دوای الحدیث" یا دسماقط "سے ای معنی کی طرف اشارہ ہے۔ گیار ہوال "دمتم بالکذب "بار ہوال "دمتصف بالکذب والوضع۔"

مگر اس کے باوجود علمانے تصریح فرمائی ہے کہ ''صدیث متر وک، صرف ضعیفہ ہے موضوع نہیں۔''

الم ابن تجرف الطراف عشرة "مل الم سيوطى ف الملائل المصفرة "ميل توحيد ك بلائل المصفرة "ميل توحيد ك بلب يل ابن عدى مروى حديث الله عزوجل في آدم كى پيدائش سے قبل اللا و المين كى تلاوت فرمائى۔ "لان حبان في اس "متن" كوموضوع قرار ديا ورائن جوزى في الن كى الباع كى جب كه معامله ايسانبيں۔ كيوں كه راوى اكثر محدثين كے نزديك متر وك اور بعض كى نبيت اى نه ہوئى۔ بعض كے نزديك شعيف ہے تو لوياس كى طرف وضع كى نبيت اى نه ہوئى۔

ائن عدی ہے مروی ہے کہ ''اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں مروی ہے کہ ''اس حدیث کے محلق اللہ ہوان ہے اللہ تعالی نے تمام انبیا پر عربی میں وحی نازل فرمائی ''اس حدیث کے متعلق المام بدر الدین زر کئی نے ''النکت علی این الصلاح'' اور امام سیوطی نے ''الاآئی'' میں تحریر فرمایا''لم یقیح اور موضوع کے در میان ، زمین وآسان کا فرق ہے۔'' المان تن او قم آگر چہ متر وک راوی ہے تاہم وہ متهم بالكذب یا متهم بالوضع نہیں۔'' این شاہین سے مروی ہے۔ ''اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام سے طور کے دن گفتگو فرمائی تو یہ کلام اس کلام کی طرح نہ تھا جوان سے ندا کے وقت کیا تھا۔'' امام سیوطی کا یہ تہم وہ ملاحظہ کریں۔' اس حدیث پر وضع کا تھم لگانا محل نظر ہے ، اس کیے کہ فضل تہم وہ ملاحظہ کریں۔'' (اللآئی المصنوعة)

مدرج: وہ صریت ہے جس میں راوی اپنایا کی صحافی و تابعی کا کلام، متن صدیث کے در میان کی فائدہ کے تحت لے آئے۔ مدرج کی دو قشمیں ہیں: ۔ مدرج المتن اور مدرج الاسناد یہ ہے کہ سند مدرج الاسناد یہ ہے کہ سند صدیث میں تغییر کی وجہ سے تقد راوی کی مخالفت ہوجائے جیسا کہ "نزہۃ النظر" میں ہے۔ از مترجم عفی عند۔

#### فائده (۲۳): منكرراوي كي دوايت موضوع نهيس

منکرالحدیث کی دوایت بھی موضوع نہیں بینی جوراوی حدیث میں سکین غلطی کرتا ہو یا غفلت سے کام لیتا ہو یااس کا فسق ظاہر ہواس کی روایت کروہ حدیث، موضوع نہیں ہوتی، اگرچہ امام بخاری فرماتے ہیں: "جس شخص نہیں ہوتی، اگرچہ امام بخاری نے اس پر جرح کیا ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں: "جس شخص سے متعلق میں "منکر الحدیث" ہونے کا قول کروں ان سے روایت جائز نہیں جیسا کہ ابن حیان سے منقول ہے۔ " سے علامہ ذہبی نے "میز ان الاعتدال" میں ذکر کیا ہے۔
ابن حیان سے منقول ہے۔ " اسے علامہ ذہبی نے "میز ان الاعتدال" میں ذکر کیا ہے۔
سلیمان بن داؤد بمائی سے مروی ہے کہ امام بخاری نے فرمایا "میں جس کے متعلق "منکر الحدیث" ہونے کا قول کروں ان کی دوایت جائز نہیں۔ " تاہم علاصر احت متعلق "منکر الحدیث" ہونے کا قول کروں ان کی دوایت جائز نہیں۔" تاہم علاصر احت فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث، موضوع نہیں۔ (میز ان الاعتدال)
امام بخاری نے فرمایا" منکر الحدیث" کے بارے میں زیادہ سے ذیادہ ہی کہا جاسکا

#### فلده (۲۴): صريث متروك موضوع نبيس

ہے کدان کی حدیث، ضعفہ ہے۔ (التعقبات بلب نضائل القرآن)

حدیث متر وک بھی موضوع نہیں: اگرچہ متر وک، تمام احادیث بین سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ متر وک اس مدیث کو کہتے ہیں جس کی شد میں کوئی متم یا لوضع رادی: و۔ اس کی تفصیل بیہے کہ مجہول کی تین قسمیں ہیں:-

بہلی قسم: مستور: ہے، کہ ان کی ظاہری عدالت، معلوم اور باطنی کیفیت، مجبول ہو۔ صحیح مسلم شریف میں ان صفات سے متصف دادیوں کی تعداد، کشرہے۔

دوسری قسم: مجول العین: که جن سے صرف ایک فرد نے روایت کی ہو۔ یہ جن سے صرف ایک فرد نے روایت کی ہو۔ یہی قشم محل نزاع اور موضع اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے مرف ایک ثقد راوی کی دجہ سے جہالت کی نفی کی ہے کہ وہ اپنے نزدیک عادل سے روایت کرتا ہے۔ مثلاً: یکی بن سعید قطان ، عبد الرحمٰن بن مہدی اور ایام احد اپنی دمند " میں اور یہال اور یہال اور یہی بہت سے اقوال ہیں۔

تيسرى قسم: جيول الحال: كه ان كى ظاهرى و باطنى عدالت ، معلوم اور

ثأبهت شربوب

بعض او قات ' دمستورالحال' راوی بر بھی ' دمجہول الحال' کا اطلاق کیاجاتا ہے۔ تو قسم اول یعنی مستور، یہ جمہور حققین کے نزدیک مقبول اور معتبر ہے۔ المام اعظم رضی اللہ عنہ (متوفی : ۱۹ مستور الحال رادی کی حدیث کو تبول کیا ہے۔ البنہ امام شافعی د' ام اعظم رضی اللہ عنہ نے مستور الحال رادی کی حدیث کو تبول کیا ہے۔ البنہ امام شافعی رضی اللہ عنہ (متوفی : ۱۹۳۷ھ) کا اس میں احتا اف ہے۔''

ام نووی (متونی: ٣٤٣هـ) نے فرمایا که دوری صحیح ہے۔ ایعنی مستور الحال کی روایت کا قابل آندل ہونا صحیح ودرست ہے۔ (شرع المهذب)

الم الوعمروبن صلاح (متوثی ۱۳۳۵) نے بھی ای موقف کو اختیار کیاہے، جیسا کہ آب کے اقتصار کیا ہے، جیسا

" حدیث کی بہت کی مشہور کتابول میں اس دائے علی ہے کہ جن میں بہت سے اسے داویوں کی بہت سے اور ان کی باطنی سے ایسے داویوں کی احادیث موجود ہوں، جن کا تعلق، عبد قدیم سے ہواور ان کی باطنی کی فیات کا علم، متعدز اور وشوار ہے۔ " (مقد مراین صلاح) امام ذین الدین عراقی "دافعہ سیس تحریر فراتے ہیں:

تعقبات میں ہے: ''اصبغ شعینی متروک عندالنسانی'' (اصبغ متروک اور شیعہ راوی ہے، امام نسائی کے نزدیک) تو امام ذہبی کے کلام کا خلاصہ بیہ کے بیہ روایت ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں، امام یہ تی نے بھی یہی فرمایا۔

ای میں ابوامامہ ہے مروی صدیت کے تحت ہے۔ ''جو شخص شام کے وقت صلی اللہ علی نوح اللہ (اینی سلام علی نوح فی العلمین پڑھے) وہ اس رات بچھو کے کا شے ہے محفوظ رہے گا۔'' بشر، مطعون بالکذب نہیں۔ (المذابیہ دوایت، موضوع نہیں) ۔ای طرح حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی حدیث کہ ''اللہ نے ابراہیم کو خلیل بتایا'' اس کے تحت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی حدیث کہ ''اللہ نے ابراہیم کو خلیل بتایا'' اس کے تحت ''تعقبات' 'ازلمام سیوطی میں ہے: ''مسلمہ اگرچہ ضعیف ہے تاہم متم بالکذب نہیں۔''

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے " تین چیزیں لوٹائی نہیں جائیں گ"اس کے متعلق علامہ سیوطی ارقام فرماتے ہیں۔ "ان کے راوی، مطعون بالكذب نہیں۔" للذاحدیث ضعفہ ہے لیکن موضوع کا قول نہیں کیا جاسکیا۔ (ایضاً)

لیکن علامہ ابن جوزی (متوفیٰ: ۵۹۷ھ) نے مذکورہ تمام احادیث کو ان کے دواق کی طرف نظر کرتے ہوئے معنل بتایادر متر وک کا قول کیا۔

نوٹ: - قرائن سے اس بات کا علم ہو جائے کہ رادی، مرسل یا منقطع کو موصول قرار دیتا ہے بااس کے علاوہ موصول قرار دیتا ہے بااس کے علاوہ دیگر اشیاءِ قاد حد کا بہتہ چل جائے توراوی کی دہ حدیث، معلّل ہے۔ از مترجم غفر لد۔

فائده (۲۵): مجهول راوی کی صریث صرف ضعیف ہے موضوع مہیں

دوجہول راوی کی حدیث، موضوع نہیں "راوی کی جہات کی بنیاد پر زیادہ ہے زیادہ یہ کہاجا سکتاہے کہ حدیث،ضعیف ہے۔

علاکاس بارے میں اختلاف ہے کہ آیاراوی کی جہالت، صحت صدیث اور اس کی حجیت ہے۔ انجیس؟

ملاعلی قاری دحمة الله علیہ شبِ برأت کے فضائل سے متعلق دقم طراز ہیں:

د بعض راو بول کی جہالت، موضوعیت حدیث کی متقاضی نہیں۔ اسی طرح ثکارت اور

مہم الفاظ کے سلسلے میں مناسب یہی ہے کہ متعلقہ روایت پر ضعف کا تعلم لگایا جائے اور
فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جائے۔''

امام ابن حجر کی رحمة الله علیه سے منقول ہے ''اس حدیث میں مجبول وواقا بیں۔لیکن اس میں کوئی حرج اور مضایقہ نبیں، کیوں کہ اس کا تعلق فضائل اعمال سے ہے۔'' (مرقات)

''موضوعاتِ كبير''ميں امام زين الدين عراقی كے حوالہ سے لكھا ہے''ميہ روايت موضوع نہيں ،اس كى سند ميں ايك مجبول رادى ہے۔''(لينى رادى كے مجبول بولے سے حدیث، موضوع نہيں ہوتی ہے۔)

الم بدر الدین ذرکشی والمام جلال الدین سیوطی نے ''اللّآلی المصنوعہ' میں تحریر فرمایاہے: ''اگر راوی کی جہالت بابت بھی ہو جائے تواس سے حدیث کاموضوع ہو نالازم نہیں آتا، جب کدراوی کے متعلق بیر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ متم بالوضع ہے۔''

نیزیبی دونول بزرگ مزید فرماتے ہیں: ''درادی کی کیفیت مجبول ہے، تواس سے صدیث کاموضوع ہوناکوئی ضروری نہیں۔''(تخرت کا احادیث الرافعی واللآلی)

''جو شخص عشا کے آخری حصہ میں، کفو شعر کیے ،اس کی اس رات کی قمار مقبول نہ ہوگی۔''

این جوزی نے اس حدیث کے تحت لکھاہے: ''اس حدیث کا ایک رادی مجہول اور دو سرامضطرب ہے۔''(کآب الموضوعات)

الريدالم ميوطى فرملت بين: "لين جوزى في تحريج كم كمليمان كابير تول وطنع كا مقتفى نبيل."

حشرت عى وفا المدرضى الله تعالى عنها ك سلسلة فكل يس حضرت انس

"جبولراوی کی تین قسمیں ہیں۔اوران کے ردوقیول میں علماکا اختلاف ہے۔"
بہلی قسم: جبول عین ہے کہ جس کو فقط ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ اکثر
محدثین نے اس کورد کر دیا ہے۔

دوسس ی قسم جمهول الحال که جس راوی کی ظاہری و باطنی کیفیت، پردہ خِفا میں ہو (ایمنی عدالت ثابت ندہو) جمہور علائے نزدیک سے قسم، مر دوداور نا قابل قبول ہے۔

تیسری قسم: مجبول محنی مستور، که ان کی باطنی عدالت معلوم نه ہو۔
بعض محققین، اسے قابل جمت تسلیم کرتے ہیں، جب که بعض، عدم اعتاد اور ناقابل
استدلال ہوئے کے قائل ہیں۔ قائلین ہیں ام شلیم بھی ہیں جھوں نے قطعی طور پر قبول
کیا ہے۔ '' تقریبِ نووی''اور '' تدریب الرادی'' وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے۔''

بلکه امام نووی نے تو یہاں تک کہاہے کہ مجبول العین، اکثر محققین کے زویک،

قابل قبول - چنال چ آپ "مقدمه منهائ ،سي للعة بن

ودجهول كي تين تشميل إي:

اول: ده مجبول دادی جن کی ظاہری و باطنی عدالت مخفی ہو۔ دوم: جن کا ظاہر معلوم ہولیکن باطنی کیفیت، پوشیدہ ہو۔ انہیں مستور الحال کہتے ہیں۔ سوم: مجبول العین۔"

ربی پہلی قتم ، توجہور کے نزدیک ناقابل جمت ہے ، جب کہ آخر کی وونوں قتمیں ،اکثر محققین کے نزدیک ، لائتی استدلال بیں۔

عادف بالله ، المام ابوطالب على رحمة الله عليه فرمات بين "دبعض وه امور بين جن ك سبب راوبول كوضعيف قرار وسية بهوئ ، ان كى مر ويات كومعنل اور غير صحيح كهدويا جاتا به ، ليكن علما و فقها ك نزديك مه لعليل اور جرح ، مقبول نهين ، مثلاً راوى كا مجبول بونا اور وحيه جهالت ظاهر به كه وه خلوت پند بوه كيول كه شريعت مطهر ه في اس امرك ترغيب دى به يا بحران ك ثما كردول كى تعداد كم تحى كه لوگول كوان سے روايت كا اتفاق شهوا من وقت القلوب)

فالده (٢٦): حديثِ مبهم، وضع كومتلزم نهيس

حدیثِ مبہم، موضوع نہیں۔ ابنِ حجر عسقلانی نے '' قوۃ الحجاج'' اور امام سیوطی کے ''اللّآئ'' میں صراحت فرمائی ہے: ''اگر رادی کے نام کی صراحت نہ ہو تو محض اس بنیاد پر موضوعیت ِ حدیثِ کا یاجائے گا۔ بقول محدثین، تعددِ طرق سے حدیثِ مبہم کی بھی تلافی ہو جایا کرتی ہیں۔''

''التھے او گوں کے پاس خیر تلاش کرو۔''اس حدیث کو عقبل نے یزید این ہارون سے روایت کیا۔ ابن ہارون فرماتے ہیں کہ مجھے قریش کے ایک بزرگ نے خبر دی، وہ امام زہری سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ ابن جوزی نے اس دوایت پر متعدد طریقوں سے کلام کیا ہے۔

او لا: - سلسلهٔ سندیس ایک راوی کانام ، ند کور نہیں۔ (یعنی راوی مجہول ہے)۔ شاندیا: - عبد الرحلٰ بن ابو بکر منیکی متر وک الحدیث ہے۔ شانشا: - علم بن عبد الله کی احادیث، موضوع ہیں۔

ان عبار توں کو نقل کرنے کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: 'دعبر الرحمٰن منیکی مطعون بالکذب نہیں۔ نیز وہ اس روایت میں منفر د نہیں بلکہ اساعیل بن عباس نے ان کی متابعت کی ہے، جس سے مذکور ور دایت کی تقویت اور ضعف کی تاافی ہو جاتی ہے۔'' (تلخیص از تعقیات)

فلدَه (٢٤): تعدد طرق سے صدیثِ مجبول ومبهم، حسن ہوجاتی ہے

صريث مجبول اور مبهم، تعدد طرق سے حسن مو جاتی ہو جاتی ہو ماہر و منجر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جیسا کہ گزشتہ سطور میں خاتم الحفاظ امام سيوطى رحمة الله عليه كے كلام سے معنوم ہو چكا۔ ليث الله عنبماسے حضور

رضى الله عنه سے جو حديث مروى ہے اس متعلق ابن جر كى رحمة الله عليه فرماتے بيں: "اس كاكذب بونامسلم نہيں، بال!اس كى سند ميں جہالت ہے جس كى دجہ سے حديث، غريب ہے۔ " (الصواعق الحرقه)

حفور کی والد کا محترمہ کی وفات اور آپ کے والدین سے متعلق اہام زر قانی
(متوفی: ۱۲۲اھ) فرماتے ہیں: "سیملی کے بقول، اس کی سند میں بہت سے جمہول راوی جمع
ہیں اور میہ جہالت، صرف ضعف حدیث کا فاوہ کرتی ہے۔ ابن کثیر نے کہا! یہ حدیث، متکر
ہے اور اس کی سند، جمہول ہے۔ اور میہ بھی (لینی ابن کثیر کا قول) اس بات کی صرت کو کیل
ہے کہ نذکورہ دوایت، فقط ضعیف ہے۔ "(شرح مواہب)

حدیث منکر، ضعیف کی ایک قتم ہے، یہی وجہ ہے کہ امام سیوطی نے ابن عساکر کا قول کہ "بیہ حدیث، منکر ہے" بیش کرنے کے بعد فرمایا: "بیہ ہمارے دعویٰ کی ولیل ہے جو میں نے کہا کہ مذکورہ حدیث، ضعیف ہے، موضوع نہیں۔ کیوں کہ منکر، صعیف کی ایک قتم ہے۔"

ضعیف ادر موضوع میں جو فرق وامیاز ہے وہ اصولِ صدیث کی کتابوں میں معروف دند کورہے۔

منکر: اس حدیث کو کہتے ہیں جس کارادی ضعیف ہواور وہروایت بیل منفرواور تقدراولیوں کے خلاف ہو۔ اگریہ کمزوری ختم ہوجائے تو وہ حدیث، صرف ضعیف ہوگی اور اس کامر تبید، منکر سے اونچااور بائتبارِ حال بہتر ہے۔

نوف: - غریب: ده حدیث ہے جس کی سندیش کسی جگد بھی رادی، اس دوایت یس منفر دہویا جس کارادی ہر دوریش صرف ایک ہوجیسا کہ "مقدمہ مقلوق" میں ذرکور ہے اور مطعون بالکذب کی صدیث کو" موضوع" کہتے ہیں۔ضعیف کی تعریف شروع میں گزرچکی۔ (از: مترجم عفی عنہ) اس مس کس طرح کاکلام نہیں کہ متعدداسانیدے، متن ثابت ہے۔ "(میزان الاعتدال) "صلوة بسواک خیرمن سبعین صلوة بغیرسواک،"

مسواک ہے وضو کرکے جو نماز پڑھی جائے وداس سر قمازے بہتر ہے جو بغیر مسواک کیے بڑھی جائے۔''(التم بیداز امام ابوعمر دبن عبدالبر)

ال حدیث کے متعلق امام سخادی (متوفی: ۹۰۲ه که) "مقاصدِ حسنه "میں لکھتے ہیں، "ابن معین سے مروی اس دوایت کو ابن عبد البرنے "متمہید" میں باطل قرار دیا ہے اور میہ بطان موان باعتبارِ سندہے۔"

"ایک شخص، حضور کی بادگاہ اقدی میں حاضر ہوا اور عرض کیا! "میری بول کی گھوٹ میں کی جو کا اور عرض کیا! "میری بیوی کسی مجمی جھونے والے کے ہاتھ کو منع نہیں کرتی، تو حضور نے فرمایا، اسے طلاق دے دے۔ اس نے عرض کیا، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر اس سے منفعت حاصل کر۔"

لام سیوطی قدس مره، مذکورہ صدیت کی تھی کرتے ہوے ارقام فرماتے این جوزی نے الی صدیت کو بنو موضوعات میں شار کیاہے، یہ چندال لا گی التقات نہیں، انہوں نے ابوز بیر عن جابر کے حوالے سے دوخلال "کی تخریج کردہ طریق سند ہی کوذکر کرنے پراکتفا کیاہے اور اس کی دیگر سندول کو بیان نہیں کیااور خلال نے امام احمہ سے جوروایت نعل کی ہے ، محفن ای پراعتماد کر کے اس صدیت کے بطلان کا قول کردیا، توبہ ابن جوزی کی قست مظاہد اور کیا گی تقلید کامنہ بول شورت ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے منقول روایت پر بھروسہ کرکے حدیث کو موضوع کہ دید اگر ان کے لمام کے سامنے متعلقہ مدیث کے طرق اور تعدوا مزور بیان کے جاتے تو وہ حدیث کی حقایت اور اصل کا اعتراف صدیت کی حقایت اور اصل کا اعتراف

مُنْ اللَّهِ كَلَيْهِ مَدِيث بيان كرت بين: "جس آدمى كے تين لڑ كے جول اور ووان بيس سے كى كائجى نام محد شدر كھے تووہ جانل ہے۔"

امام ابن جوزی، اس روایت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں ''امام احمد و غیرہ نے 'میث''کومتر وک الحدیث اور ابن حبان نے ''مختلط''کا قول کیا ہے۔''

المام سیوطی رحمة الله علیه تحریر فرماتے ہیں که "مسند حارث ہے مرساناً ،اس حدیث کی شاہد موجود ہے، جے نفر بن شنقی نے روایت کیا ہے۔ "آپ مزید فرماتے ہیں" ابن عباس رضی الله عند کی حدیث،اس مرسل کی تائید کرتے ہوئے اے مقبول کی حدیث دائن کردیتی ہے۔"

صديث باك "ابنوا المساجد واخرجوا القمامة عميدول كى لتمير كرواوراس سے كوڑا كركث ووركرو\_

زیرِ تظر حدیث پر، امام مناوی (دنتیسیر "میں ارقام فرماتے ہیں "اس کی سند میں جہالت ہے اور اس کے مراوی مجہول ہیں، لیکن دوسری دوایت سے تائید ہوجانے کی وجہ سے میں حدیث، حسن ہے۔ "

نوٹ: - چیول: اس راوی کو کہتے ہیں جس کی ذات اور شخصیت کا پید نہ چلے یا ذات تو معلوم ہولیکن اس کی صفت کے آیاوہ عادل ہے یا غیر عادل، اس کا پیدنہ ہو۔ مہم: جس صدیث کے راوی کے نام کی صراحت نہ کی جائے۔ (از: مترجم غفرلہ)

# فلكره (٢٨): وضع كا حكم سندير لكتاب، متن يرنبيل

صدیث باعتبارِ سند، موضوع ہوتی ہے اور موضوعیت کا تھم متن پر نہیں لگیا۔ نافع سے کداہن عمررضی اللہ عند وہ ابراہیم ہن موی مروزی نے، لک سے روایت کیااور نے فرمایا " طلب العلم فریضة "کہ علم سیکھنافرض ہے

الم ذہبی (متوفی : ۸۳۸ه) تحریر کرتے ہیں" الم احمد بن منبل رمنی اللہ عند نے اللہ سندے ند کورہ عدیث کو گذب اور غلط قرار دیا لیکن جہال تک، متن عدیث کا تعلق ہے تو

58

ابن جوزی نے مذکورہ دجوہ طعن ذکر کرنے کے بعداس صدیث کو موضوع قرار دیا۔ ان کا بیہ فیصلہ کہاں تک درست ہے؟اس کے متعلق قاضی شوکانی (متوفی: ۱۲۵هـ) لکھتے ہیں ''ابن جوزی نے اس صدیث پر موضوع کا حکم لگا کر نہایت افراط اور انگل چو سے کام لیا ہے ، حالال کہ اس متم کی جرح سے موضوعیت کا قول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس صدیث کا قل درجہ بیہے کہ ''حس لغیرہ'' ہے،اللہ ہی سیدھاراستہ چلانے والا ہے۔''

#### فلده (۳۰): حديث موضوع كسى بهى باب ميس معتر نهيس

حدیث موضوع، کمی طرح کار آمد نہیں، کثرتِ طرق کے باوجوداس کی تلافی ہوسکتی ہے، اور شداس کاز خم (عیب) مند مل ہوسکتا ہے، کیوں کہ شرکی زیادتی ہے شریس اضافہ ہی ہوتا ہے۔ نیز، موضوع، معدوم کی منزل میں ہے اور معدوم قوی ہوتا ہے اور نہ اسافہ ہی ہوتا ہے۔ نیز، موضوع، معدوم کی منزل میں ہے اور معدوم قوی ہوتا ہے اور نہ اسے تقویت پہنچائی جاسکتی ہے۔ شخ الاسلام (امام بن حجر عسقلانی) سمیت محد ثین کی ایک جماعت کے نزدیک موضوع کی ایک قشم وہ ہے جو کذاب ہے مروی ہواور ایک ووسری جماعت جس میں خاتم المی فاظ (علامہ جلال الدین سیوطی) بھی ہیں کا کہنا ہے کہ موضوع وہ ہے جس کو متم م بالکذب وایت کریں۔

الم سخاوی (متوفی ا ۹۰ اه) نے مذکورہ دونوں قسموں کو شدید ضعف کے مساوی اور مماثل قرار دیاہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موضوع کی معرفت، مقررہ آثار وظرائن اللہ کے دریعے ممکن ہے، بایل طور کہ وضاع یا کذاب راوی، اس روایت میں منفر دموجیسا کہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا۔ میرے نزدیک بھی موقف صواب سے قریب ترہے۔

ر بی وہ صربت جس میں شدتِ صنعف کا بید عالم ہو کہ وہ متعلقہ حدیث کو پایہ اعتبار سے ساقط کردے مثلاً رادی کی سخت غلطی (فرطِ غفلت وغیرہ) لیکن ابھی وہ کذب کی حدمیں واخل نہ ہوئی ہو تو وہ ضعیف، فضائل کے باب میں معتبر اور مقبول ہے جبیا کہ عام علما سے اتوال سے اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی موقف، اصول و قواعد کے عین مطابق ہے۔ مگر شیخ اقوال سے اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی موقف، اصول و قواعد کے عین مطابق ہے۔ مگر شیخ

کیے بغیر ندر ہے۔ لیکن قائل ندہونے کی دجہ ظاہر ہے کہ طرق حدیث،ان تک موصول نہ ہوئے۔ بہی دجہ ہے کہ بیہ حدیث،ان تک موصول نہ ہوئے۔ بہی دجہ ہے کہ بیہ حدیث،ان کی مسند میں موجود نہیں اور نہ بی ان روایات میں جو ان سے مروی ہیں، نہ ابن عباس کی سند سے اور نہ بی حفرت جابر (رضی اللہ عنہما) کی سند سے، سواے اس سند کے جس کے متعلق دفول ان نے سوال کیا تھااور امام احمد اس جواب میں معذور ہیں، کیول کہ آپ کا جواب خاص اسی سند کے اعتبار سے ہے۔ (اللا تی المصوفیة)

#### فالده (٢٩): وجوه طعن كى كثرت حديث كوموضوع نهيل بناتي

وجوہ طعن اور اسباب جرح کے تعدد سے بھی صدیث ،موضوع نہیں ہوتی۔

مريفِ قدى م: "اذابلغ عبدى ...."

''کہ میرا بندہ جب چالیس سال کی عمر کو پہنے جاتا ہے تو میں اسے تین مصیبتوں لیتی پاگل بن، کوڑھ اور برص سے نجات دے دیتا ہوں اور جب وہ پچاس برس کا ہوجاتا ہے تو نری سے محاسبہ کرتا ہوں اور جب اس کی عمر ساٹھ سال ہوجاتی ہے تو اس کے دل میں تو یہ ورجوع کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ ستر سال کی مدت میں فرشتے اس سے حبت کرنے گئتے ہیں۔ جب اس سال کا ہوجاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور جب وہ نوے سالہ زندگی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ روے نالہ زندگی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ روے نالہ دیا ہوجاتا ہے۔ بعد از اں اس بندے کے الگے پچلے موسی نیاد ماری سے بالہ وعیال کے لیے شفیح بنادیا جاتا ہے۔ "

ابن جوزی (متوفی : ١٩٥٥ م) نے اس مديث كے راويوں ير متعدد طريقول

نے کلام کیا ہے۔

یوسف بن الی ذرہ کے بارے میں کہا ' راوی المناکیر لیس بشی۔'' ' ' فرج، مسکر الحدیث، ضعیف رادی ہے کہ کمرور روایات کو مسلح سندول سے طادیتا ہے۔'' ' حجمہ بن عامر احادیث میں کتر بیونت سے کام لیرا ہے، ثقات سے الکی روایتیں بیان کرتا ہے جوان کی حدیث سے خبیس۔'' عزرمی مستوک ' \* حزرہ کو کی بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔'' سے خبیس۔'' عزرمی مستوک الترک ' \* ابوالحن کوئی، مجبول اور عائز، ضعیف رادی ہیں۔ ' عباد بن عباد مستحق الترک ' \* ابوالحن کوئی، مجبول اور عائز، ضعیف رادی ہیں۔

#### فالده (١٣): عمل بالموضوع وعمل بمافى الموضوع مي بون بعيد ب

حدیث موضوع پر عمل کرنا، اس کی ایک الگ نو بحیت ہے اور جو پکھ موضوع بی ہے۔ اس پر عمل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ ان دونوں کے چی ، زبین و آسان کا فرق ہے۔ دوسری فتم بین عمل بمائی الموضوع مطلقاً ممنوع نہیں۔ مما نعت کا قول کرنا، گویا وضاع اور جھوٹے راویوں کے ہاتھوں، حرمت و وجوب کا اختیار سونینا ہے ، کیوں کہ جائز اور مباح کام جولا کھوں کی تعداد بیں ہیں وہ شرعاً جائز ہیں۔ راوی اگر ان بی سے ترغیب اور بشارت سے متعلق صدیث گڑھے تو لازم آئے گا کہ وہ حرام ہو جائے۔ انذار اور وعید بیس کوئی من گھڑت روایت بیش کرے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس طرح ترغیب و ترہیب دونوں سے متعلق روایت بیش کرے تو وہ واجب ہو جائے۔ اس طرح ترغیب و ترہیب دونوں سے متعلق مراوی کرنے ہیں گئے۔

اور پہلی قتم یعنی عمل بالموضوع، اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کا فعل بھی مطلقاً ممنوع نہیں، البتہ انتقال اور اس کے ثبوت کا اعتقاد، یہ ممنوع ہے اور عمل بالحدیث کا مطلقاً ممنوع نہیں، البتہ انتقال اور اس کے مقتضیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ثابت شدہ حظلب بھی ہے کہ اس پر اعتماد اور اس کے مقتضیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ثابت شدہ حکم اور عمل کی پیروک کی جائے۔ اس قید کا اضافہ اور رعایت ضروری ہے۔ کیا آپ نہیں وکھتے ؟ کہ جب کسی فعل سے متعلق صحیح اور موضوع صدیث، موافق ہوں تو صحیح پر عمل کی صورت میں موضوع پر عمل نہ ہوگاتواس سے معلوم یہ ہوا کہ عمل باضعیف اور عمل بمانی اضعیف میں بڑافرق ہے۔

#### فالده (۳۲): ضعیف راولول سے روایت کرنے کی تحقیق

فضائل اعمال اور احكام سے متعلق وارد ضعیف احادیث اور اس كے مابين فرق و انتهاز كاذكر كر شت مهاحث ميں موچكا۔ ان تمام بحثول كا تعلق، عمل بالضعیف كے جواز وعدم جواز سے تعلقہ ليكن جہال تك حديثِ ضعیف اور اس كر واقد سند نقل وروایت كاسوال

اور جس حدیث میں معمولی ضعف ہوکہ وہ اسے پایڈ اعتبار سے ساقط نہ کرے آوا س صورت میں وہ صرف فضائل کے باب میں معمول اور معتبر ہے، اگرچہ متعدد سدوں سے اس کی تلافی نہ ہواور اگر تلافی ہو جائے، خواہ ایک ہی سند سے کیوں نہ ہواور اس کا ضعف ختم ہو جائے تواس وقت یہ ضعیف '' حسن لغیرہ''ہوگی اور احکام میں قابل ججت ہوگی، جیسا کہ اس سے قبل جابر (کمزوری دور کرنے والے امور) کی بحث میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔

بہر حال ہے ضعیف کی قسمیں تھیں۔ ربی وہ روایت، جس میں صحیح کی شرطوں میں سے کوئی نقص نہ ہوالبتہ ضبط راوی ہے متعلق اس میں ضعف اور قصور پایا جائے، لیکن سے ضعف، غفلت کی حد تک نہ ہو تو سے حدیث ''حسن لڈانہ'' ہے اور احکام میں قابل ججت اور الا کتی استفاد ہے۔ اور اگر ''حسن لڈانہ'' کے ساتھ اس کی مثل ایک بھی روایت مل جائے تو اب ہے ''فصیح لغیر ہ'' کے مرتبہ کو پہنچ جائے گی بشر طے کہ وہ موید روایت مل جائے تو اب ہے کم درجہ کی انہ ہو۔ ہال کم درجہ کی متعدد روایتیں پائی جائیں تو اس ہو جائے گی۔ درصن لذاتہ'' ترتی کو کے ''منزل میں داخل ہو جائے گی۔ ''حسن لذاتہ'' ترتی کو کے ''خیر ہ''کی منزل میں داخل ہو جائے گی۔

علامہ بدر الدین عین (متونی : ۸۵۵ه) "مقدمہ عمرة القاری شرح بخاری" میں تحریر فرماتے ہیں، "متابعات اور شواہد میں بعض ضعیف رواۃ کی مر دیات بھی آئی ہیں اور شواہد کے طور پر الی ضعیف بیں اور شواہد کے طور پر الی ضعیف روایات ذکر کی ہے۔"

الم نووی (متونی ایس کے ''مقدمہ شرح مسلم ''میں فرمایا کہ ''بعض عیب جو حضرات نے امام مسلم (متونی ایس ایس اعتراض کیا ہے کہ انھوں نے اپنی صحیح میں بعض ضعیف ادر طبقہ ثانیہ کے متوسط رُ داق سے احادیث روایت کی ہیں، حالال کہ ضعف کے حامل یہ رواق مصحیح کی شرط پر نہیں، لیکن اس معاملے میں ان پر کوئی طعن اور عیب درست نہیں، اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہا دو سراجواب یہ عیب درست نہیں، اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہا دو سراجواب یہ کہ یہ ضعف، ان روایات میں ہے جنہیں متابع آدر شآبد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔''

بلکہ ہمارے تی امام احمد رضا قدس سرہ (متوفی: ۱۳۴۰ه) ارشاد فرماتے ہیں۔ دہیں اس کلام کوان اصولوں کے بغیر خاص نہیں کر سکتاجو عقائد واحکام سے متعلق روایات کے سقم کے بارے بیں ہیں۔ اگراسے علایان نہ کریں تو آخر کون بیان کرے گا؟ اس بات کاالتزام کرنے والے علی بہت کم ہیں۔ لیکن جہاں تک راویوں کا معاملہ ہے توان کے یہاں روایت کے ساتھ بیان کا طریقہ معروف نہیں، البتہ کی خاص ضرورت کے جہاں روایت کے ساتھ بیان کا طریقہ معروف نہیں، البتہ کی خاص ضرورت کے چھول نظر، بیان بھی کر دیا جاتا ہے اور ان میں سلفاد خلفاً یہ معمول رہا ہے کہ وہ ضعیف اور جمہول راویوں سے روایت بیان کرتے ہیں اور یہ فعل ان کے نزدیک جرح وطعن اور نہ کی معصیت کاار تکاب شار کیا جاتا ہے۔ "

فد کورہ مباحث اور تفضیلی کلام مید ہمارے فیخ امام احد رضا قدس مرہ کے بحر عظیم اور دو یاے علم و حکمت کی ایک چھوٹی کی شہر ہے۔

نوف: - مساتید، حدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں ہر صحابی کی مرویات،الگ الگ ذکر ہوں جسے مندایام اعظم\_

ہے تواس سلسلے میں تمام تر تفصیلات، فن کی کتابوں میں موجود ہیں اور اس کے ذکر سے اور ای کے ذکر سے اور ای کتب بیں۔

ان "مسائید" کی وسعت کو چھوڑ ہے جن میں صحابی کی مرویات، الگ الگ جمع کی جاتی ہیں۔
جاتی ہیں اور "معاجم" کی بات مت پوچھے جو شیخ سے منقول احادیث کی حفاظت کرتی ہیں۔
(کہ ضعاف سے مروی احادیث کے ذکر میں معاجم بھی مسائید کے مشل ہیں) بلکہ خود جوامع
کا بھی یہی حال ہے، جواس باب میں واروشدہ احادیث میں، اعلی قشم کی روایات جمع کرتی ہیں۔
علم حدیث کے کوہ ہمالہ، المام بخاری (متوثی: ۲۵۲ھ) لپنی صحیح میں ایک حدیث
بیان کرتے ہیں۔

"حدثنا على بن عبدالله بن جعفر حدثنا معن بن عيسى حدثنا أبى بن عباس بن سهل عن ابيه عن جده قال كان للنبى على في حائطنا فرس يقال له عباس بن سهل عن ابيه عن جده قال كان للنبى على حضور كاليك محورا تماجس كانام "لحيف اه-"كم مارك مكان كى ديوار كر سائ ين حضور كاليك محوراً تماجس كانام "لحف" تماد

سلسلة سند كے ایک رادی الى بن عباس بن سبل "كے بلاے يل ادولانى" نے كہا كہ بدے الله المحدیث" كا قول كہا كہ بد قوى نہيں ،ابن معين نے اس كى تضعیف كى الم احمد نے دوستكر الحدیث" كا قول كيا۔ (تذہب التحذیب ،ازامام ذہبی)

ای وجہ سے امام دار تطنی (متوثی : ۲۸۵) نے اس صدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ نے کہا کہ اس میں ضعن ہے اور بخاری میں اس صدیث کے علاوہ ، انی بن عباس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔

علادہ اذیں ''متابعات'' اور ''شواہد'' میں ضعیف احادیث کا ذکر، مشہور اور کثیر الاستعال ہے۔ ہمیں اس تفصیل سے کوئی بحث اور سروکار نہیں، بلکہ ہمیں توبیہ بتلانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی دو بلند قامت شخصیت، حضرات شیخین نے بھی متعینہ شرطوں سے ہٹ کراپناصول کے خلاف، ضعیف روایات کو جگہ دی ہے۔

معاجم: - جن کابوں میں رتیب شیوخ سے احادیث لائی جائی مثلاً مجم طرانی ۔

جامع: - جس من آخم عناوين بمشمل احاديث مول اور وه يه الله سير،

آداب، تغيير، عقالة، فتن، احكام، اشراط اور مناقب مثلاً جامع ترفدي-

اواب، میرا ملد اس الم اسم الم الموادر حاجب ما باس ریدن موافق جب ایک رادی ہے کوئی حدیث مر دی بواور دو سرے ای کے موافق یعنی بلفظ کوئی حدیث مر دی بوقود و سرے کی حدیث کو متابع اور پہلے کی دوایت کو متابع کتے ہیں۔ اگر دو سرا رادی اس حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کرے تو اسے "شاید" کتے ہیں۔

(أ: مترجم غفرله)

36